

وہ اپنی منزل کی تلاش میں اندلس سے روانہ ہوا، لیکن افریقہ کے ساحل پراپنی جمع پوتی سے محروم ہوگیا۔ پھراس کی ملاقات ایک کیمیا گر سے ہوئی جس نے اُس کی رہنمائی دنیا کے سب سے قیمتی خزانے تک کی۔ دنیا کی چالیس زبانوں میں ہم کروڑ سے زیادہ تعداد میں فروخت ہونے والی کتاب

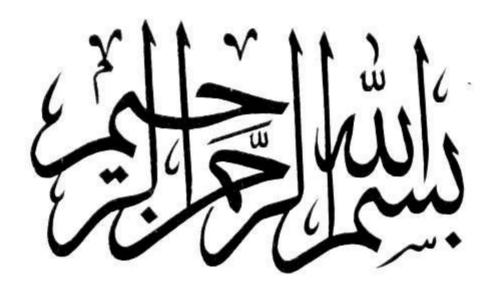



مصنف

يإؤ لوكوئيلو

مترجم



Omer Alghazali



سينٹرفار ہيوانگيينس

51-A3، لارنس روڈ، لا ہور

فون نمبر: 042-36315350 مای میل: www.che.org.pk ویب سائٹ: www.che.org.pk

کیمیاگری سینٹرفارہیومن ایکسی لینس

تايا پرنتنگ پريس ايند سنز

سى راحيل

طبعاوّل وتمبر2009ء

طبع دوم نومبر2010ء

قيت 260روپي

51-A3 ، لارنس روڈ ، لا ہور

فون تمبر: 042-36315350 ای میل : chelahore@yahoo.com ويب مانك:www.che.org.pk

# انتساب

ا بنی اس کوشش کوتین الیی شخصیات ہے منسوب کروں گا جن کامیری زندگی میں بہت اہم مقام ہے:

والدمحترم'' حاجی غلام حسین'' جن ہے میں نے بامقصد زندگی کاشعور حاصل کیا۔

''لیفشینٹ جزلزاہ<sup>حسی</sup>ن خان'' جن کی مدد سے میں نے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو پہچانا۔

''منیرلدھا'' جن کی مدد ہے میں نےخوابوں کی تعبیر ڈھونڈ نے کی ہمت پائی۔



# كيمياكرى

اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے ریکوئی مہماتی قتم کا ناول ہوگا۔لطف کی بات ریہ ہے کہ اس میں ریدونوں خوبیاں ہیں گراس کے باوجود ریا بی طرز کی ایک بہت مختلف،شانداراورغیر معمولی کتاب ہے۔ ریدونیا کی چاردو چالیس سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوکر کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ جن میں اس کے اردو ترجمہ کی چند کا پیاں بھی شامل کرلیں:

## یمی کچھ ہے ساتی متاع نقیر

تفنن برطرف بیانسانی فکر،خواہش،طمع،جوش،ہمت اور نیرنگیِ زمانہ کی ایک عجیب وغریب اورانتہائی دلچیپ داستان ہے اورز برنظر ترجمہ میں بیان کوآسان اورمؤٹر بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔جویقینا قارئین کواپنی طرف متوجہ کرے گی۔

اس ترجے کا مقصد معاثی فائدے کا حصول یا اپنی ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنامقصود نہیں ہے بلکہ نئی نسل کو وہ اہم پیغام دینا ہے جوزندگی کی حقیقت ہے انہیں روشناس کروا تا ہے اور مقصد کی اہمیت، اس کے حصول کی گئن اور اس کے لیے قربانی دینے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔

برادرم عمرالغزالی در دمند دل رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے ہمہ وقت نئے نئے طریقے سوچتے اور ان کو عملی شکل دینے میں کوشاں رہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی بیہ کوشش رائیگاں نہیں مبیں جائے گی اور اس کے مطالعے سے نگہ بلند ہخن دلنواز ، جاں پرسوز کا ایک ایسا منظر کھلے گا جس سے ہماری نئی اسل کے قارئین بالحضوص استفاد ہ کریں گے۔

امجداسلام امجد' لا ہور



# خواب بننے کی خواہش

شار کرنے پہ آؤں تو شاید چند نام ایسے ملیں کہ جنہوں نے خون جگر میں انگلیاں ڈبو کر صرف اور صرف اور صرف اپنی نسل یا آئندہ آنے والی نسل کے نونہالوں کے لیے تحریریں قم کی ہوں۔اردو کا دامن اس گوہر سے بہت ہی تہی ہاوراس کے دشت کی پیاس بہت زیادہ ہے۔ آپ اس تحریر کی جانداری دیکھئے کہ آپ ایک کہانی کے تحریمی بھی رہتے ہیں اور گذرے وقت کے زخم کی داستان بھی سنتے جاتے ہیں۔ بہی تو وہ تحر ہے، وہ جادو ہے جومیری آنے والی نسل کوزندہ رکھے گا، ماضی سے پیوستدر کھے گا اور مستقبل کے خواب بنے کی خواہش پیدا کرے گا۔

بلاشبہ پاؤلوکوئیلوکا طرزِ بیان اورتحریر کی جامعیت اور کہانی کا پلاٹ اپنی جگہ گر برادرم عمر الغزالی نے کتاب کا تعارف اور پھر آخر میں اہم نقاط کو ذہن نشین کرانے کے لیے جوسوال نامہ مرتب کیا ہے وہ اس کتاب کی اہمیت کو ہڑھادیتا ہے۔

اور يامقبول جان لا ہور

# حرف آغاز

"Evey few decades a book is Published which changes lives of its readers for ever the Alchemist is such a book."

وی ایکسپرلیس کا بیتھرہ براز بلوی مصنف پاؤلوکوئیلو کی کتاب کے بارے میں ہے جس کی اب تک دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں جارکروڑ سے زائد کا پیاں فروخت ہو چکی ہیں۔

کتاب کی اس بے مثال مقبولیت کی وجہ اس کا موضوع اور مصنف کا انداز تحریر ہے۔ کتاب کا موضوع ہر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف نے اس موضوع کو انتہائی سادہ اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ قاری پر اس کا سحر طاری ہوجاتا ہے اور کتاب کے اختتام پروہ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں یا تا ہے۔

اس کتاب کوتر جمه کرنے کی بنیادی وجہ اس کی مقبولیت اور اس میں پیش کیے جانے والے موضوع کی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی وجہ رہے کہ:

- ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند بہت ہی اہم امور سے متعلق پائی جانے والی کم علمی بلکہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کوشش میں کس حد تک کا میاب رہا ہے، اس کا انداز ہ کتاب کی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔
- ﴾ ان امورے متعلق مصنف کا نقط نظر کم و بیش و ہی ہے جواسلام کا ہے دراصل ہے بہت حد تک اسلام کے فلسفہ حیات ہے ہی اخذ شدہ ہے۔

ہم بالعموم اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہیں۔مغرب کی صنعتی ترقی کی چکا چوند ہاری نظر
اپنے اسلاف کے کارناموں تک بھی نہیں جانے دیتی۔ہمارے ہاں تیار ہونے والی اشیاجب بین الاقوامی لیبل
کے ساتھ واپس ہمارے ہاں فروخت ہوتی ہیں تو ہمارے اعتماد پر پوری اترتی ہیں۔اس طرح ہمارے اپنے
نظریات جب مغربی لبادہ اوڑہ کر ہمارے یاس آتے ہیں تو ہمارے لیے معتبر اور قابل عمل بن جاتے ہیں۔



اس كتاب كويره كراس بات كابخوني اندازه كياجا سكتاب كه:

- ہے مغرب کی کامیابی کے پیچھے وہ نظریات اور اصول ہیں جو حضرت محمر مُنگالِیّا آج سے چودہ سوسال قبل لائے تھے۔
- کیااس دنیامیں کامیاب زندگی کیلئے اس نظریہ حیات پرصرف ایمان لانابی کافی ہے یا ایمان کے بعد ممل بنیادی شرط ہے۔
- اسلام کے فلسفہ حیات پر ایمان لائے بغیر اس کے اصولوں پڑمل تو اس دنیا میں کامیا بی کی صانت ہے۔ اس کی مثال ہمیں مغرب سے مل سکتی ہے۔ جبکہ ان لاز وال اُصولوں پڑمض ایمان جو کے ممل سے خالی ہو، ایمان لانے والے کواس دنیا میں کامیا بی کی صانت نہیں دیتا۔ اس کی گواہی ہماری ہے۔ معاشرتی زندگی دیتی ہے۔

اس کاوش کا مقصد ہیہ ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو جانیں اورایک بامقصد زندگی گزارنے اوراس مقصد کے حصول کے لیے در کارمحنت کی ضرورت اوراہمیت کو مجھیں۔

کتاب سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کرنہ پڑھیں۔ مطالعے کا آغاز کتاب کے تعارف ہے کریں۔اس میں اٹھائے جانے والے نقاط کولیکر کتاب کا مطالعہ کریں۔اوران کا جواب تلاش کریں۔

کتاب کے آخر میں ایک سوال نامدلف کیا گیا ہے تا کہ دواہم نقاط جومصنف نے اٹھائے ہیں اور جو اس کتاب کی عالمگیر شہرت ہے ، ہر قاری ان کا زیاد ہ سے زیادہ ادراک حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آنے والاکل ہمارے آج ہے بہتر بنانے کا شعوراور ہمت عطافر مائے۔ (آمین)

عمرالغزالي

### تعارف

پاؤلوکوئیلو نے ہرانسان کی زندگی میں پیش آنے والے درج ذیل پانچ انتہائی اہم امور کو بہت ہی دلچیپ کہانی کےانداز میں پیش کیاہے:

ا- مقصد کاتعین اوراس کے حصول کی جدوجہدا نسان کو جانوروں سے متاز کرتی ہے۔

انسان مقصد کا حساس ہونے کے باوجوداس کے حصول کی جرائے نہیں کریا تا کیونکہ: -

الله ووناكاى عفوزده بوتا ہے۔

🚓 مقصد کی صداقت پراس کا عققاد متزلزل ہوتا ہے۔

🖈 مقصد کے حصول کے لیے در کارمخت ہے گھبرا تا ہے۔

الله وورسك لين عادرتا ب

۳- اپنی موجوده حالت کوقسمت کالکھاسمجھ کرا ہے دل کومطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

س- · انسان کو یا تو ماضی کی کوتا ہیاں پریشان کرتی ہیں یا پھر مستقبل کی فکرستاتی ہے۔اس فکر اور پریشانی میں وہ اپنے حال سے غافل رہتا ہے۔

۵- انسان کوانی صلاحیتوں پراعتا ذہیں ہوتا۔

مغربی معاشرے میں ایک فرد کی انفرادی اوراز دواجی زندگی جنتی بھی افراتفری کا شکار ہو، (ہمارے مطابق) ان کی معاشرتی زندگی کی کامیابی ہمیں بہت بچھ سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ان کی کامیاب معاشرتی اور ساجی زندگی کی بنیاد بھی اسلام کے لاز وال اصولوں پڑھل ہے۔ ہمارے لیئے لمحہ فکریہ ہے کہ اہل مغرب اس پیغام پرایمان تونہیں لائے مگراس پرصدق دل ہے مل کر کے ایک پرسکون زندگی گز اررہے ہیں۔

جب کہ ہم لوگ اللہ کی وحدانیت اوراس کے دیئے ہوئے فلسفہ حیات پرایمان رکھتے ہیں مگر ہماری ساجی زندگی میں پائی جانے والی ابتری ، نفسانفسی ، رشوت ، اقر با پروری ، سفارش اور اپنے معاشرتی فرائفل سے خفلت ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ آیااس دنیا میں کا میاب زندگی گذارنے کے لیے صرف اسلام کے رہنما

اصولوں پرامیان لا ناہی کافی ہے یااس پڑمل بھی ضروری ہے۔

ہمارے تمام مسائل کی اصل وجہوہ نظام تعلیم ہے جوا کیک سازش کے تحت برطانوی دور میں ترتیب دیا گیا تھا۔ مقصدتھا کہ نوجوان سل سے اس کی پہچان ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اورا پی عقل کو استعال کرنے کی اہلیت چھین کی جائے تا کہ وہ وفا دارغلاموں کی طرح نہ صرف برطانوی افتد ارکو قبول کرلیس بلکہ اس کے لیے کل پرزوں کا کام بھی کریں۔ یہ اس نظام تعلیم کا ہی کر شمہ تھا کہ صرف چند سوا گریز دوسوسال تک کروڑوں لوگوں پر حکومت کرتے رہے۔

یعلیم حاصل کرنے کے بعد ہماری سلیں بے مقصدیت کا بدترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔اس نظام تعلیم سے تربیت یا کرتیار ہونے والی سل کی تصویر کشی اکبرالہ آبادی ان الفاظ میں کرتے ہیں:

> لٹریچر کو چھوڑ اپنی ہسٹری کو بھول جا شخ و کمتب سے ناطہ ترک کر سکول جا چار دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے بھول جا

نہ جمیں منزل کا پہۃ ہے اور نہ رائے کاعلم۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ آج یورپ ترقی کے جس عروج پر ہمیں نظر آتا ہے اس کی سیڑھی ہمارے آباؤاجداد نے ہی تغمیر کی تھی۔ اقبال ہماری نسل کوخواب غفلت ہے جگاتے ہوئے کہتے ہیں:

> مجھی اے نوجوال مسلم! تدبر بھی کیا تونے وہ کیا گردول تھا توجس کا ہےاک ٹوٹا ہوا تارا

ا نتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم خوا ب خرگوش سے نکل کراپی اس کم شدہ میراث کو دوبارہ پانے کی جدو جہد کرنے کی بجائے ہے ملی کا شکار ہیں۔ہم اپنی شاندار تاریخ پر فخر تو کرتے ہیں گراس کو دوبارہ حاصل کرنے کی جدو جہد کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اقبال کہتے ہیں:

> تھے آبا سے اپنے کوئی نبیت ہونہیں علی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سارا

> سے تو آبا وہ تمہارے ہی، گرتم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو!

ہم اپنے بارے میں شدید احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں تیار ہونے والے گارمنٹس اور
سپورٹس کا سامان Nike اور Addidas کے لیبل کے ساتھ ہماری دکا نوں میں واپس آتے ہیں تو یہ ہمارے
لیے کوالٹی کی ضانت ہوتے ہیں۔ اور کئی گنام ہنگے بکتے ہیں۔ بالکل ای طرح مغرب نے نکلنے والا ہر نظریہ، چاہ
اس کی اساس اس ابدی پیغام پر ہی کیوں نہ ہو جورسول نبی کریم ہنگی آتے ہے چودہ سوسال قبل لائے تھے ہمارے
لیے زیادہ قابل قبول ہوجا تا ہے۔ اگر ہم تب بھی ان باتوں پڑس پیرا ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ حضور
پاک ساتھ اس کی ہو جا تا ہے۔ اگر ہم شدہ میراث ہو وہ اسے جہاں سے ملتی ہو وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔
مصنف اس کتاب میں ہر انسان کی زندگی میں پیش آنے والے پانچ اہم امور کو بہت
خوبصورتی کے ساتھ واضح کرتا ہے۔

#### مقصديت

جن لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی مثال بھیٹروں کی سی ہے جن کی زندگی کامطمع نظر صرف اورصرف حیارےاوریانی کاحصول ہوتا ہے۔

دن اور رات کا آناجانا، موسموں کا بدلنا یا پھرنئ چرا گاہ میں آمدغرض کسی بات ہے انہیں کوئی سروکارنہیں ہوتا ہے۔حتیٰ کہاگر چرواہا نہیں ایک ایک کر کے ذبح بھی کرنا شروع کردے تو انہیں معلوم تک نہیں ہوگا۔

جب کہ ان انسانوں کی مثال، جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، ایک چرواہے کی سی ہے۔ جو بھیڑوں کے ریوڑ کوموسموں کی شدت اور بھیڑیوں کے خطرے ہے محفوظ رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی ہری بھری چرا گاہوں کی طرف کرتا ہے۔

مقصد ہی انسان کو جانوروں ہے ممتاز کرتا ہے۔مقصد کے حصول کی گئن انسان کوآ گے بڑھنے کا حوصلہ اورمشکلات کو جھیلنے کی جراک دیتے ہے۔ بیمقصد کے حصول کی گئن ہی ہے جوانسان کواس قابل بناتی ہے کہ وہ ہرناممکن کام کوممکن بناسکتا ہے۔

یہ واضح مقصد ہی تھا کہ انسان نے چاند کومنخر کیا اور اب اس کے قدموں کی گونج مربخ پر سنائی دے رہی ہے۔ چاند کوتنخیر کرنے والے لوگ بھی ہماری طرح گوشت پوست کے انسان ہی تھے۔ ان میں اگر کوئی خاصیت تھی تو صرف یہ کہ انہیں اپنے مقصد کاعلم تھا اور ان میں اس کے حصول کی گئن تھی۔ مقصد جتنا واضح ہوگا اس کا حصول اتنا ہی آسان۔

## مقصد کےحصول کی گئن اور ہمت

مقصد کے تعین کے بعد، کامیابی کی دوسری شرط مقصد کے حصول کی تڑپ اورلگن ہے۔ بیگن اتنی شدید ہو کہ انسان اس کے حصول کی تگ ودودرمیان میں ترک نہ کردے۔ اکثر لوگوں کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کے حصول کے لیے مسلسل تذبذ ب کا شکارر ہتے ہیں کیونکہ وہ:

- 🖈 ناکای سے خوفز دہ ہوتے ہیں۔
- 🖈 مقصد کے حصول کے لیے در کارمحنت سے جی چراتے ہیں۔
  - 🖈 مقصد کی صداقت پرغیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔
- ا کامی کاخوف اورا پی صلاحیتوں پراعتقاد کی کمی انسان کومقصد کے حصول کی کوشش ہے دورر کھتی ہے۔ کامیا بی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ منزل پر پہنچ جا ئیں اگر منزل سے پچھے بھی رہ جا ئیں اور آپ اگر بغور جائزہ لیس تو آپ اس سفر کے دوران کئی اور منازل حاصل کر چکے ہوتے ہیں جو بجائے خود کامیا بی کا

درجہ رکھتی ہیں۔ ہرانسان بیصلاحیت رکھتاہے کہ ہراس چیز کوحاصل کر لے جس کاوہ ارادہ کر لے۔

دسمبر 1956ء میں روس کے ہنگری پر قبضے کے بعد اینڈ ریوفرار ہوکر آسٹریا آگیا اور وہاں سے نیو یارک۔اس کا باپ گوالا اور مال کلرک تھی۔غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا تھا۔ اور مزدوری کرکے گذراوقات چلا تا تھا۔ اجنبی شہر میں بے چارگی اور بے بسی کی حالت میں چار دن بغیر کچھ کھائے ہے گذرائے ۔اورایک بل کے نیچاس کا ٹھکا نہ تھا۔ای فاقد مستی میں سات ماہ گذرگئے ۔1957ء کے دسط میں اے ایک بس کنڈ کٹرکی نوکری مل گئی۔

جب جیب کچھ پیسے اور پیٹ میں روٹی آئی تو ذہن نے بھی کام شروع کیا۔اس نے سوچا" کیا میں نے زندگی بھرمسافروں کی گالیاں سننی ہیں؟"

دل نے گواہی دی کہ زندگی محض روٹی اور پانی کی فکر ہے کہیں بڑھ کر ہے۔اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے۔جواب آیا کہ ترقی اور کامیا بی کے راہے علم سے نگلتے ہیں۔ پھر سوچا کہ تعلیم کے لیے تو کافی رقم در کار تھی جبکہ وہ مشکل سے پیٹ کا ایندھن پورا کر پاتا تھا۔اس نے ارادہ کیا کہ وہ دن میں ایک بار کھانا کھائے گا اور دیل یا بس کی بجائے پیدل سفر کرے گا۔ چھ ماہ میں اس نے استے چمیع کر لیے کہ ٹی کالج نیویارک میں وا خلہ لے سکے۔

اینڈ ر بوگروو کی انگریزی بہت ہی واجبی اور سائنس کاعلم نہ ہونے کے برابر تھالیکن وہ پھر بھی

پڑھائی میں" ماڈ رن سائنسز" رکھنے پرمصرتھا۔ جباس کا اصرارضد میں بدلنے لگا تو پرنسپل ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا:

"اگر کوئی چارفٹ کا بونا دس فٹ او خی چھلا تگ لگانا چاہے تو ہم اے رو کنے والے کون ہوتے ہیں۔"

پرٹیل کا پیفقرہ اس کے دماغ میں اٹک کررہا گیااورآنے والے دنوں میں اس کے لیے مہمیز کا کام دیتارہا۔ 1964ء کی ایک رات جب اس نے اپی گرل فرینڈ ایوا ہے اپ مقصد کا تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑاانسان بننا جا ہتا ہے تو اس کاروییا نڈریو کے لیے خلاف تو قع تھا:

''اینڈریو ماؤنٹ ایورسٹ یقینا بہت اونجی ہے لیکن انسان کے حوصلوں کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔اس کوسر کرنے والے بھی انسان ہی تھے ڈیڑھ سوپوندوزنی، دوآ تھوں، دو ہاتھ اور ایک پاؤ د ماغ والے انسان۔ آخرتم ان میں سے ایک کیوں نہیں ہو سکتے۔ ''ایوانے جواب دیا۔

''ہاں ایواصرف عقل اور محنت لوگوں کو بڑا بناتی ہے اور میرے پاس دونوں ہیں۔'' 1967ء میں اس کی زندگی نے ایک اور کروٹ لی۔اس نے گارڈن موراور رابرٹ نائس کے ساتھ ال کر'' اعل''(Intel) کی بنیا در کھی۔اس کے چھوٹے سے دفتر کود کھے کرکوئی شخص پنہیں کہ سکتا تھا کہ صرف آٹھ برس بعد اعل (Intel) امریکہ میں برنس کے ریکارڈ تو ڑ دے گی لیکن اینڈ ریوکواس کا یقین تھا اور یہی یقین اس کا اصل سرمایہ تھا۔

اینڈر بوگرووکا نام آج دنیا کی ساتویں بڑی فرم کے ساتھ آتا ہے۔اس کمپنی کے اٹا شے 50 بلین ڈالر سے زیادہ میں (پاکستان کے کل بیرونی قرضے 32 بلین ڈالر میں )اور سے ہرسال 5.1 بلین ڈالر سے زیادہ کا منافع کماتی ہے۔اینڈر یو کے ذاتی اٹا شے 300 ملین ڈالر ہیں۔

1997ء میں انڈیوکو" مین آف دی ائیر" قرار دیا گیا۔ ٹائم میگزین کی ٹیم نے انٹرویو کے دوران اس سے سوال کیا" کیا آپ دنیا کے بے روز گارلوگوں کوکوئی پیغام دینا چاہیں گے؟"اس نے ایک لیمے کے لیے آئکھیں بندکیس لمباسانس لیااور پھرصحافیوں سے مخاطب ہوا:

"میرے خیال میں دنیامیں کوئی بیروز گارنہیں۔قدرت نے جے عقل سے نوازا ہو، دو ہاتھ دیئے ہوں آخروہ بے روز گار کیسے ہوسکتا ہے؟"

"ليكن دنياميں تواس وفت بےروز گارلوگوں كى تعداد كروڑوں ميں ہے۔" صحافی نے سوال كيا۔

-----

" آپ غالبًا پست حوصله اور ہڈحرام لوگوں کو بے روز گار کہدرہے ہیں۔"انڈریونے جوب دیا۔

قرآن اس بات كوان الفاظ ميس بيان كرتا ب:

﴿ لَّيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰي ﴾ (سورة النجم: آيت ٣٩)

انسان کے لیے پچھنہیں سوائے اس کے جس کی اس نے کوشش کی۔ یا شاعر مشرق کے الفاظ میں:
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے
کچھالوگوں کا خیال ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں گرنتائے الٹ نکلتے ہیں۔

کامیا بی آپ کاامتحان کیتی ہے جواس امتحان پر پورا اُتر تا ہے وہ کامیا بی سے سرفراز ہوتا ہے ایک چینی کہاوت ہے کہ:

"رات کے تاریک ترین کھات میں کے وہ ہمارے میں۔"
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پریقین رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔
﴿ حَسٰبُنَا اللّٰهُ وَیَغَمَ الْوَکِیٰلُ ﴾ (سورة آل عمران: آیت ۱۷۳)

" اللہ ہمارے لیے کافی ہاوروہی بہترین رزق دینے والا ہے۔"
﴿ وَاذَا سَالَكَ عِبَادِیْ عَیْنَی فَایْنَی فَرِیْبٌ ﴾ (سورة البقرہ: آیت ۱۸۱)

" میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے بہت میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں جب خدا ہمارے اتنا قریب اور ہمارے لیے کافی ہے تو پھر گھرانا کیسا۔"

ور پھرنا کامی کی وجو ہات و هونڈ سے کا انسان کی صلاحیتوں پر منفی اثر ہوتا ہے۔ ماہرین نفیات کے مطابق جب تک آپ ای ناکامی کی وجو ہات و هونڈ تے رہتے ہیں آپ کا ذہن آپ کوکوشش کرنے سے روکتار ہتا ہے اگر آپ ان وجو ہات کوقبول کرنے سے انکار کردیں تو آپ کا ذہن آپ کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ مصروف ہوجا تا ہے۔

جب ہم بامقصد زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کام میں صرف اتن محنت کی جائے کہ کسی کوشکایت کا موقع نہ ملے گر جب ہم بامقصد زندگی گزارتے ہیں تو ہم کام صرف وقت گزارنے کے لیے یامخض کام نمٹانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس کام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب آپ کام میں لطف محسوس کرتے ہیں تو آپ کی کار کردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور لوگ آپ کے ساتھ کام کرکے ،آپ کے ساتھ کام کرکے ،آپ کے ساتھ کار کرکے ہیں۔

قسمت

ہم زندگی کے بارے میں بہت ہی عجیب وغریب اور بعیداز حقیقت نظریات رکھتے ہیں۔ جن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی وموت، رزق غرض سب کچھ قدرت کے تابع ہے اور ہمارااس پرکوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اوراس مثبت نظریے کے ہماری زندگی پر بہت ہی منفی اثر ات مرتب ہورہے ہیں۔قسمت پریفین کا یہ فی پہلوہمیں محنت ہے جی جرانے کی ترغیب ویتا ہے۔ بے شک خدانے سب پچھ ہمارے لیے کے کیا ہے اور ہمارے لیے کے ایک راہ بھی متعین کی ہے۔ اس کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ جو پچھاس نے انسان کے لیے متعین کیا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے؟ خدانے انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اس کے حصول کے لیے متعین کیا ہے وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں ہے؟ خدانے انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اس کے حصول کے لیے متعین کیا ہے۔

حضورا کرم مَنْ القِیْمُ کے پاس ایک روز ایک صحابیؓ نے شکایت کی که آپ نے تو کہاتھا کہ ہماری ہر چیز خداکی حفاظت میں ہے کیکن آج میں اپنی اونٹنی کو چرتا چھوڑ کر نماز پڑھ رہاتھا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میری اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ آپ مَنْ اللّٰجُوْمُ نے ان صحابیؓ سے پوچھا" تم نے اونٹنی کو کھونے کے ساتھ باندھا تھا؟" اونٹنی وہاں نہوں نے جواب دیا کہ" جب ہر شے خدا کی حفاظت میں تو پھراونٹنی کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟" اونٹنی کی حفاظت تو خدائے کرنی تھی گراس کام کے لیے اس نے کھونے کو وسیلہ مقرر کیا ہے"۔ حضور اگرم مَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ کی حفاظت تو خدائے کرنی تھی گراس کام کے لیے اس نے کھونے کو وسیلہ مقرر کیا ہے۔ ۔ حضور اگرم مَنْ اللّٰہُمْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

اگراس بات کو مان بھی لیا جائے کہ انسان کی قسمت میں پہلے ہے پچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کے حصول کا وسیلہ تو بہر حال انسان کی محنت ہی ہے نا!

حدیث قدی ہے:

"الله تعالی فرما تا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان میں رہتا ہوں۔ وہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے ویساہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔"

اگرانسان بیسوچے کہ قدرت اس کے خلاف عمل پیرا ہے تو ناکامی اس کا مقدر ہوگی کیکن اس کا فر مہدار کوئی اور نہیں وہ خود ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالی ہرانسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہے۔ پاؤلو کے مطابق" جب کوئی انسان کسی کام کوکرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کا ئنات کی ہرشے اس کی مدد کے لیے مصروف ہوجاتی ہے۔"

"If somebody wishes to do something the whole universe conspires to make it come true."

اس امر کی ولیل ہمیں قرآن سے ان الفاظ میں ملتی ہے:

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللّٰهِ ﴾ (سورة آل عمران: آیت ۱۵۹) "اور جب کسی کام کام صمم اراده کرلوتو مجھ پر بھروسہ کرو۔"

اس بات کی صدافت کی گواہی ہمیں اپنی روز مرہ زندگی میں ضرور نظر آئے گی۔ دوسروں کی مثال چھوڑ بےخود آپ کی اپنی زندگی میں بیضرور ہوا ہوگا کہ آپ سی بات کامصم ارادہ کرلیں تو بظاہر ناممکن کام بھی مکمل ہوجا تا ہے۔

اگرانسان وہ کام کرے جواس کی میلان طبع کے مطابق ہو،تو وہ اس کام سے لطف اندوز ہوتا اوراس میں کمال حاصل کرتا ہے۔ جب کہ اگروہ کوئی کام محض مجبوراً کررہا ہوتو اس کے ساتھ اتنا انصاف نہیں کرسکتا۔ ہمارا نظام تعلیم اس طرح سے ترتیب ہی نہیں دیا گیا کہ طالب علموں میں سوچنے اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی استعداد پیدا کی جائے۔

ایک مشہورانگریزی مثل ہے:

"Who has no courage to loose sight of the share can never discover new herizons."

مستنقبل كي فكر

انسان یا تواپنے ماضی کی گوتا ہوں پر پریشان رہتا ہے یاستقبل کی فکر میں مبتلارہتا ہے۔اس فکراور پریشانی میں وہ اپنے حال سے غافل ہوجا تا ہے۔زندگی میں ماضی اور مستقبل کوئی مفہوم نہیں رکھتے۔ ماضی اس لیے نہیں کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ یہ پریشانی آپ کی صلاحیتوں کو دباتی ہے اگر اس سے چھٹکارا پالیس تو آپ زیادہ بہتر انداز سے حال میں محنت کر سکتے ہیں۔

ہم مستقبل کا حال اس لیے جانا جائے ہیں کہ آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں پیش بندی کرلیں۔
ہم سی آنے والے واقعے کو پہلے ہے معلوم کرلیں ایسا کو کی علم غیب سی انسان کو اللہ نے ہیں ویا علم غیب صرف
اللہ کے پاس ہے اور بھی بھی سی انسان کو ضرورت کے مطابق بیعلم سی بھی ذریعے سے عطا کر سکتا ہے۔
﴿ وَ مَا کَانَ اللّٰهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ لَکِنَّ اللّٰهَ یَجْتَبِیٰ مِن دُسُلِهِ مَن

یَشَاءً ﴾ (سورۃ آل عمران: آیت 24)

"یا اللہ کا طریقہ نہیں کہ تم کو غیب کے بارے میں مطلع کردے غیب کی باتیں بتانے کے
"یا اللہ کا طریقہ نہیں کہ تم کو غیب کے بارے میں مطلع کردے غیب کی باتیں بتانے کے

لیے تو وہ اینے رسولوں میں ہے جس کو حیا ہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔"

اور پھراگر آپ آنے والے واقعے کو بدل سکیس تو پھراس کا مطلب ہے کہ بیرواقعہ ہونے والا ہی نہیں تھا کیونکہ جواللہ نے کرنا ہے وہ کسی بھی مخلوق کی طاقت سے باہر ہے کہ اسے بدل سکے تو پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی شے کو بد لنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر اللہ تعالی انسان کو بھی بھار بھی ہمیں اس کے بارے میں پیشگی علم کیوں دیتا ہے۔ پاؤلو کے مطابق اللہ تعالی انسان کو متقبل کے اس واقعے کے بارے میں آگا ہی دیتا ہے جس کو اس نے لکھا ہی اس ارادے سے تھا کہ اس کو بدل دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل میں آنے والے واقعات کے نشان ہمارے حال میں رکھ دیئے ہیں۔ اگر ہم محنت کریں تو ہمارا حال بدلے گا اور پھریہ نشانیاں بھی بدلیس گی اور اس طرح مستقبل خود بخو د بہتر ہو جائے گا۔

> ﴿ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعٰى ﴾ (سورة النجم: آيت ٣٩) "يعني راز صرف اور صرف حال ميں ہے۔"

### اینی صلاحیتوں پراعتاد

انسان کے اندرخدانے کتنی صلاحیت رکھی ہے اگر انسان کواس کا تیجے ادراک ہوجائے تو ہرانسان محیر العقول کا رنا ہے ال العقول کا رنا ہے انجام دے سکتا ہے۔ بیرہارے نظام تعلیم کی خامی ہے۔ بہت کم لوگ اس سے گذرنے کے بعدا بی صلاحیت کا احساس حاصل کریاتے ہیں۔

لیس براؤن کو پیدائشی ذبنی معزوری کی وجہ ہے والدین نے پیٹیم خانے میں داخل کروا دیا۔اس کے اس کے اس نے بیٹیم خانے میں داخل کروا دیا۔اس کے استاد نے اسے ہمت دلائی اور اس میں آگے بڑھنے کی گئن پیدا کی۔اس نے براؤن سے کہا "کسی اور کی تمہارے بارے میں رائے تمہاری صلاحیتوں کو متعین نہیں کر عمقی تم نے خودا پنی راہ متعین کرنی ہے اورلوگوں کی اپنے بارے میں رائے کو غلط ثابت کرنا ہے۔"

استاد کی ہمت افزائی ہے براؤن میں آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوئی اوراس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ماہر تعلیم اورٹرینز بن گیا۔ آج امریکہ میں اس کے پائے کا ماہر تعلیم کوئی اور نہیں ہے۔ وو2 ہزار ڈالرفی گھنشہ معاوضہ وصول کرتا ہے۔

اگرآپ ان کامیاب افراد، جوکسی بھی استطاعت میں دنیا کی تاریخ پراٹر انداز ہوئے، کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کواحساس ہوگا کہ ان میں ہے ہرشخص جاہے وہ قائداعظم ہوں یا کوئی اورمشہور عالمی رہنما، یا پھر نبی کریم مظافیظ کی مثال لے لیں۔ان میں سے ہرشخص نے جب جدو جہدشروع کی تو وہ تن تنہا ہی تھا۔اور ہرو چھنص جوکوئی نتی ایجاد کرنے میں کا میاب ہوا آغاز میں اسے بھی لوگوں کےاستہزا کا نشانہ بننایڑا۔ ان کوبھی اس وفت کے لوگوں نے وقت اور پیمے کے ضیاع کا مرتکب قرار دیا۔لیکن ان میں سے ہر مخص نے صرف اورصرف اپنی محنت اور لگن سے نہ صرف لوگوں کے الزام کو غلط ثابت کیا بلکہ وہی لوگ بعد میں ان کی حمایت یر بھی مجبور ہوئے۔انسان اگر حالات کی ناساز گاری اورمواقع کی کمی کی شکایت کرنے کی بجائے ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی مقصد کے حصول کے لیے جدو جہد کرے تو بالآخر کا میابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جبکہ نا مساعد حالات کارونارونے والے ساز گار حالات میں بھی کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے یاتے۔ یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا

اور ہم محو نالہ جرس کارواں رہے

ایک انگریزی کہادت ہے:" ننانوے فی صدنا کامی ان لوگوں کے سبب ہوتی ہے جو کام نہ ہونے کی تاويلات دينے كے عادى موتے ہيں۔"

## محضا تفاق

یا وًلو کے بقول دنیا میں محض اتفاق نام کی کسی شے کا کوئی وجودنہیں ہے۔سب کچھ خالق کا ئنات کی طرف کی منصوبہ بندی کے مطابق انجام یا تا ہے۔بعض اوقات آپ کواپنی محنت کا صلیٰہیں ملتا اور آپ مایوی اورقنوطیت کا شکار ہوجاتے ہیں لیکن کبھی آپ نےغور کیا ہے کہ آپ جس واقعے کومحض اتفاق قرار دے کرنظر انداز کردیتے ہیں وہ شاید آپ کی اس محنت کے صلے میں واقع ہوا ہے جس کا بتیجہ اس وقت نہیں نکلاتھا۔اللہ تعالی رحمٰن الرحیم اور عالم الغیب ہے۔اے معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز کس وقت ورست ہے اس لیےوہ آپ کی محنت کا صلہ تھوڑی دہر کے لیے مؤخر کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی محنت کا صلہ جاہے دہر سے ملے ، ملتا ضرور ہے۔اور پھر در بھی آپ کے معیار کے مطابق ہے جب کہاس کے مطابق یہی سیجی وقت تھا۔

شہرہ آفاق کتا ہے"The Power of Positive Thinkin" کے مطابق " قدرت ہمیشہ مساوات کےاصول بڑمل کرتی ہے۔ بھی انسان کواس کی محنت کا صلہ فوری طور پرنہیں ملتااور بھی اس کواس کی محنت سے زیادہ مل جاتا ہے۔"

یا وُلو کے مطابق اکثر انسان مقصد کاادراک حاصل کر لینے کے باوجوداس کے حصول کی جدوجہد نہیں كرتے كيونكه:

- 🖈 وہ نا کامی سے خوفز دہ ہوتے ہیں۔
- الم مقصد کے حصول کے لیے در کارمخت سے جی چراتے ہیں۔
  - 🚓 مقصد کی صدافت پر غیر محکم یقین کا فقدان ہوتا ہے۔۔
- ہے۔ ناکا می کاخوف اورا پنی صلاحیتوں پراعتقاد کی کمی انسان کومقصد کے حصول کی کوشش ہے دور رکھتی ہے۔ محنت کا میابی کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدداس وقت کرتا ہے جب وہ پہلے اپنی استطاعت کے مطابق بھر پورمحنت کر لے۔فرمانِ خداوندی ہے:

﴿ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (سورة الرعد: آيت ١٠)

الله تعالى نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت کوخود نہ بدلیں۔
کامیا بی صرف ببی نہیں ہے کہ آپ منزل پر بہنچ جا کیں اگر منزل ہے کچھ بیچھے بھی رہ جا کیں اور آپ بغور جائزہ لیں تو بیاتے خود ایک کامیا بی کا درجہ رکھتی ہیں۔
درجہ رکھتی ہیں۔

ہرانسان بیصلاحیت رکھتاہے کہ ہراس چیز کوحاصل کرلے جس کا وہ ارادہ کرلے۔ اللہ نے کسی بھی کا میا بی کے حصول کے لیے محنت کو وسیلہ مقرر کیا ہے۔

اور پھررسول نبی کرم سُلِیِیِم کی پوری زندگی جوتمام انسانوں کے لیے مکمل نمونہ ہے اس بات پرشاہد ہے۔غزوۂ بدر کے بعد نازل ہونے والی آیات میں اللہ تعالی نے فر مایا کی کس طرح اللہ نے آپ سِکھیُٹی کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔سوچنے کی بات رہے کہ جب اللہ نے مسلمانوں کوفرشتوں کی نصرت سے فتح د بی تھی تو پھر آپ سَکھیُٹی کو اتنی ہے تیاں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی۔

ایک غزوے کے دوران پانی ختم ہوگیا۔ کئی روز سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے پانی کے کنویں خشک ہو بچکے تھے۔ صحابہ کرام نے آپسلط سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ سالط نے لئے شکر میں موجود پانی کے تمام برتن لانے کا تکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ تمام تر برتن خشک ہو بچکے تھے۔ آپ سالھ نے تکم دیا کہ پھر بھی پانی کے تمام برتن اور مشکیس آپ کے سامنے لائی جا کیں۔ جب برتن اور مشکیس لائی گئی تو آپ نے ان مشکوں کو ایک پیالے میں نچوڑ نے کا تکم دیا۔ خالی مشکوں کو جب برتن اور مشکیس لائی گئی تو آپ نے ان مشکوں کو ایک پیالے میں نچوڑ نے کا تھم دیا۔ خالی مشکوں کو جب برتن اور مشکیس لائی گئی تو آپ نے ان مشکوں کو ایک پیالے میں نچوڑ اے کا تھم دیا۔ خالی مشکوں کو جب نچوڑ اگیا تو آ دھا بیالا یانی نکلا۔

آپ الٹیا نے صحابہ کرام کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"الله تعالی انسانوں کی دعااس وفت قبول کرتا ہے جب بندہ پہلے اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرے اور پھراللہ ہے مدد کی دعا کرے۔" مطابق پوری کوشش کرے اور پھراللہ ہے مدد کی دعا کرے۔" تب آپ ٹاٹیڈ انے ہاتھ اٹھا کر دعا فر مائی اور موسلا دھار بارش ہوئی۔

# انسان کی زندگی کا مقصد

زندگی کامقصد سمجھنے ہے بل زندگی کی حقیقت سمجھناضروری ہے۔

کیا ہماری زندگی ماں کے پیٹ ہے جنم لینے سے شروع ہوتی ہےاورموت کے بعدختم ہوجاتی ہے؟ کسی بھی مذہب کے ماننے والا یا خدا کی ذات کا انکار کرنے والا کو کی شخص اس حقیقت ہےا نکار نہیں کرسکتا کہ انسان اس دنیا میں محدود وقت لے کرآیا ہے۔اور ہر مذہب میں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی جواب دہی کا تصور بھی موجود ہے۔

جاہے آپ ہندوازم کے آوا گون کے نظرے کوہی لے لیں۔انسان اپنے ایتھے یابرےا عمال کی جزایا سزا کے طور پراپنی موجودہ حالت سے اچھے یابر ہے روپ میں دوبارہ جنم لے گا۔اسلام ہمیں اس دنیا کی اصل حقیقت ہے آگاہی دیتا ہے۔

و نیامیں ہرانسان کوایک محدود زندگی عطا کی گئی ہے۔جس کے اختیام پر ہرانسان اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوگا جہاں اس کے سامنے دنیامیں کیے جانے والے اس کے اعمال رکھے جائیں گے۔اوران اعمال کی بنیاد پراس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ جنت میں واپس جائے گایا پھر دوزخ اس کا ٹھکا نا ہوگی۔ اس کا مطلب بیہوا کہ دنیامحض انسان کا عارضی ٹھکا نہ اور مقام آزمائش ہے۔

اور کوئی بھی ذی شعور انسان اس بات ہے انکا رنہیں کرسکتا کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ جہاں وہ بہت تھوڑے وقت کے لیےآیا ہے وہاں وہ کوئی بھی ایسا کا منہیں کرے گا جس سے بیاحساس ہو کہ وہ یہاں ہمیشہ رہے گا، یا پھر جس سے اس کے وہاں آنے کا مقصد ہی خطرے میں پڑجائے۔

مثلاً بہاول پور سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اگر پڑھائی کی غرض سے لا ہور جائے تا کہ انجھی تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل سنوارے ۔ لا ہور میں وہ صرف اتنا سامان جمع کرے گا جننا کہ اسے اپنے مختصر قیام کے لیے ضروری ہے ۔ اور اپنے لا ہور میں قیام کے دوران وہ کوئی ایسا کا منہیں کرے گا جس سے اس کے مقصد پر زو پڑے اور نہ ہی وہ لا ہور میں مستقل جائیرا دبنانے میں مگن ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایسا قدام جومستقل نوعیت کا



ہووہ اس جگہ برکرے گاجہاں اس کامستقل قیام ہے۔

تو پھر عقل مندی کا تقاضا ہے ہے ہم اس دنیا کے لیے بھی آئی ہی محنت کریں جتنا کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتن مختصر ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی ہے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے۔ اس زندگی میں انسان کی اوسط عمر جایان میں دنیا میں سب سے زیادہ لیعنی ۹۰ سال ہے، جبکہ آخرت کی زندگی بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔

' عقل کا تقاضا ہے انسان اخروی زندگی کوزیادہ اہمیت دے اور دنیا کی عارضی زندگی میں وہ کام کرے جو اخروی زندگی میں کامیابی کا باعث ہوں۔ انسان کے عارضی مقاصداس کی اصل کامیابی میں ممدومعاون ہونے چاہئیں۔



| ٠ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

لڑکے کا نام من تیا گوتھا۔ جب وہ متر وک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل پچکی تھی۔اس چرچ کی حجت عرصہ ہوا گرچکی تھی۔اس چرچ کی حجت عرصہ ہوا گرچکی تھی۔اور جہاں بھی پادری کامنبر ہوتا ہوگا، وہ جگہا نجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لیے لئھی۔

لڑے نے وہ رات ای جگہ پر گزار نے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیٹریں شکستہ دروازے سے گذر گئیں تو اس
نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تا کہ رات کے وقت بھیٹریں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیٹریوں کا خطرہ تو نہیں تھا لیکن ریوڑ ہے بچھڑی ہوئی بھیٹر کوڑھونڈ نابذات خود تھا دینے والا کا متھا۔
لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کرلیٹ گیا۔ اس نے آج کیا بہتم
کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضحیم کتاب لینی چاہیے تا کہ اس کو بڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکہ بھی بہتر بن سکے گا۔

جب وہ صبح کے وقت جا گا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ٹوٹی ہوئی حبیت میں سے ستار ہے جھا تک ہے تھے۔

" مجھے تھوڑ ااور سونا چاہیے تھا۔" اس نے دل میں سو جا۔ آج رات پھراس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا مگر خواب آج بھی ادھور تھا۔

وواُٹھ کھڑا ہوااوران بھیڑوں کواُٹھانا شروع کر دیا جوابھی تک نہیں اُٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں۔ایبالگتا تھا کہ تھی غیر مرنی قوت سے وہ اوراس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔آ خرکیوں نہ ہواس نے ان بھیٹروں کے ساتھ دوسال گزارے تھے۔ اوران کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہوگئی تھیں کہ اس کے اوقات کارکا بھی انہیں اندازہ ہوگیا تھا۔

" یا پھر میں ان کے اوقات کار کاعا دی ہو گیا ہوں۔" اس نے سوچا۔

کچھالی بھیٹریں بھی تھیں جو جاگئے میں ذراوقت لگاتی تھیں۔انہیں جگانا پڑتا تھا۔اس کا خیال تھا کہ بھیٹریں اس کی زبان مجھتی تھیں۔اس لیے وہ بھی بھی کتاب میں ہے کچھتح ریانہیں پڑھ کرسنا تا تھااورانہیں ا پنے د کھ در دبھی سناتا تھا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبھر ہ کرتا جہاں سے وہ گزرتے تھے۔

لیکن پچھلے چنددنوں سے وہ اپنی بھیٹروں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر بات کرر ہاتھا۔ ایک" دوشیز ہ'' جوا یک تا جر کی بیٹی تھی جواس گا وَں میں رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیےانہیں مزید چاردن در کار تھے۔

اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ، ایک سال قبل آیا تھا۔ تا جراُون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیٹر کی اُون اس کی نظروں کے سامنے اُتاری جائے۔ وہ اس تا جرکے پاس اپنے ایک دوست کے تو سط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پررش تھا۔ اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیااورا پنے تھلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔

" مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں"۔عقب سےلڑگ کی مترنم آواز آئی۔ لڑگی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کامکمل نمونہ تھی ، سیاہ لہراتے بال۔اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلکتھی۔

"جی ہاں! کیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیٹروں سے زیادہ سیکھا ہے۔"اس نے جواب دیا۔ اگلے دو گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کواپنے حالات سناتے رہے۔ "تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟" لڑکی نے استفسار کیا۔ "جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں .....سکول میں۔"

"اگرتم پڑھناجانے ہوتو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟"لڑکا کچھ بڑبڑایا تا کہلڑکی کچھ نہ بچھ سکے۔
وہلڑ کی کواپے سفر کی کہانیاں سنا تار ہا۔جنہیں س کرلڑ گی گی گہری آنکھوں میں چیرت اورخوف کا ملاجلا
تاثر تھا۔لڑکا دعا ما نگ رہا تھا کہ وقت کھم جائے یا پھرلڑ کی کا باپ مزید مصروف ہوجائے اوراہےلڑ کی کے
ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے لیکن اس کی دونوں دعا نمیں قبول نہ ہوئیں اور تا جرنے اے
چار بھیڑوں کی اون اتار نے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیو پاری نے اسے پسے دیے ہوئے کہا کہ وہ اگلے
سال پھرآ گے۔

اوراب چاردن بعدوہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پرمسر وربھی تھالیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے۔

" مجھےاس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے۔"اس نے اپنی بھیٹروں سے کہا۔ "میں اور بھی کٹی لڑ کیوں کو جانتا ہوں۔"

لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سٹرھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرورا تکے ہوتے ہیں۔کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے جوان ہے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لیتا ہے۔

سورج نکلنے والا تھااس نے اپنے ریوڑ کومشرق کی طرف موڑا۔" انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دفت نہیں اٹھانا پڑتی ۔شایدای لیے بیمیرےا تنانز دیک رہتی ہیں"۔اس نے دل میں سوچا۔

"صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگا ہوں میں لے جاتار ہوںگا، یہ میر ہساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور نہتم ہونے والے ۔ انہیں صرف چارے اور پانی ہے مطلب ہا ور بدلے میں وہ نہایت شاوت ہے ہرسال اُون ویتی ہیں اور زندگی میں ایک بارگوشت بھی ۔ اگر میں ان کوایک ایک کرکے ذن کرنا شروع کر دوں تو ان کواس وقت احساس ہوگا جب میں آ و ہے ہے زیادہ رپوڑ کو ذن کر چکا ہوں گا۔ بیا بی جبلت پر انحصار کرنا مجول گئی ہیں ۔ وہ جبلت جو انہیں خطرے ہے آگاہ کرتی ہے ہی جھے پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلا تا اور پلاتا ہوں ۔ "لڑکے کواپنی سوچ پر چرت ہوئی ۔

شایدیه بیابان چرچ کااثر تھا کہاس کی سوچ میں اس قدر قنوطیت آگئے تھی۔

اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا، شایدیہ اس چرچ کا ہی اثر تھا کہ اے بھیٹروں پرچھنجھلاہٹ ہورہی تھی۔

اس نے جھنجھلا ہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیااورا پی جیکٹ کوجسم کے گر دکس کر لپیٹ لیا۔ لیکن اسے

يەجىكىڭ بھى بوجھالگ رېتىقى \_

"اس بوجھ کواس وقت تک اُٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پرنہ پہنچ جائے۔ پھر گرمی اتن بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھناممکن نہیں ہوگا۔" بیوہ وقت ہوتا ہے جب تمام پین قیلولہ کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ معااے اس جیک کی افادیت کا خیال آیا۔ اس کی وجہ ہے وہ صح کی خنگی کا سامنا کریایا تھا۔

"جيك كالجمي ايك مقصدتها \_جيبا كهاس كي زندگي كامقصدتها \_"

اس کی زندگی کا مقصد تھاسیاحت۔ پیین میں دوسال تک آ وارہ گردی کرنے کے بعدا ہے تمام شہروں اور قصبوں کا حدودار بعد معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چروا ہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔

سولہ سال کی عمر تک اس نے مدرہے میں تعلیم حاصل کی تھی۔اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ یا دری ہے تا کہ پورا خاندان اس پرفخر کر سکے۔

وہ خود بخت محنت کرتے تھے ،صرف دووقت کی روٹی کے لیے بالکل اس کی بھیٹروں کی طرح۔اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ ہپانوی اور لاطینی زبان کیھی کیوں کی سے ،ی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ تعلیم کے ساتھ ہپانوی اور لاطینی زبان کیھی لیکن بچین ہے ،ی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ بیمقصد اس کی نزدیک خدا کو جانے اور پا دری بنے سے زیادہ اہم تھا۔ایک دو پہراس نے اپنی تمام تر جرأت جمع کر کے اپنے باپ کواپنی اس خواہش ہے آگاہ کیا۔

"ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں۔ وہ کئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔"اس کے باپ نے اے سمجھاتے ہوئے کہا۔

"وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔" اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔

" تا کہ وہ جھیل کا نظارہ کرسکیں اور جب وہ یہاں ہے جارہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہو تا ہے کہ ماضی حال ہے کتنا بہتر تھا۔ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ان کے چاہے سنہرے بال ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے"۔
جیسے انسان ہی ہیر بھی ان کے شہروں کود کھنا جا ہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں" راز کے نے اصرار کیا۔

"ان گی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے۔"باپ نے کہا۔
"مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود وباش دیکھنا چاہتا ہوں" ۔لڑ کے نے جواب دیا۔
"مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ در کار ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور ہمارے پاس صرف دووقت کی روٹی ہے۔
ہمارے ہاں تو صرف چروا ہے نئی چرا گا ہوں کی تلاش میں سیاحت کر سکتے ہیں"۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی
آ خری کوشش کی۔۔

" تو پھر میں چرواہا بنوں گا تا کہا ہے رپوڑ کو پورے پین میں لیے لیے پھروں" \_لڑ کے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔

ا گلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے تین سکے رکھے۔

" یہ مجھے کئی سال قبل رائے سے ملے تھے میں نے اس لیے سنجال کرر کھ دیئے کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔اب تم ان سے بھیڑی خرید لواور اپنا شوق پورا کر ومگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کوچھوڑ کر جارہے ہووہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔"

جباس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کرر ہاتھا تو اسے اپنے باپ کی آئکھوں میں بھی ایک د بی ہوئی خواہش نظر آئی .....دنیاد کیھنے کی خواہش \_

اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آئکھوں سے عیاں تھی۔ بیخواہش دووفت کی روٹی کی تلاش کے نیچے د بی ہوئی ضرورتھی مگرا بھی تک زندہ تھی۔



فلک پرضبح کی سرخی کے پیچھے ہے سورج آ ہتہ آ ہتہ نکل رہا تھا۔لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کررہا تھا۔وہ اپنے فیصلے پرمطمئن تھا۔اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات ہے گز را تھا اوراس کی ملا قات کئی لوگوں ہے ہوئی جن ہے اس نے بہت پچھسیکھا تھا۔وہ بہت می عورتوں ہے بھی ملا \_ مگر ان میں ہے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس ہے اس نے چندون بعد ملنا تھا۔

اس کے پاس بھیڑوں کارپوڑ تھا۔ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا اورایک جیکٹ تھی جواسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیت تھی لیکن سب سے بڑھ کریہ کہ وہ ہر روزاینے خواب کی تعبیر میں گز ارتا تھا...سیاحت کا خواب۔

یے خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر سپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ
اپنا گلہ نچ کر سمندروں کے سفر پرنکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تواس وقت
تک وہ کئی مزید شہرد کھے چکا ہوگا۔ بے شارلوگوں سے ل چکا ہوگا اور اس کے پاس کئی حسین یا دوں کا خزانہ ہوگا۔
اس کی کوشش ہوتی تھی۔ کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بارگز رچکا ہو۔ اس متر وک چرچ سے
اس کی گوشش ہوتی تھی۔ کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بارگز رچکا ہو۔ اس متر وک چرچ سے
اس کا گزراس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی۔ ہر باراس کا گزرکسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جواس سے قبل
آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھیں۔

بھیٹروں گوآج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوسکا کہ وہ نئ جگہ سے گزررہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔انہیں اس بات ہے کوئی سروکارنہیں ہے کہ چرا گاہ نئ ہے، یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ان کی زندگی کامقصدصرف اورصرف جیارےاوریانی کاحصول ہے۔

"شاید میں بھی ان بھیٹروں ہے مختلف نہیں ہوں" لڑ کے نے سوحیا۔

"جب ہے میں تا جرگی بیٹی ہے ملا ہوں ، مجھے بھی کسی اورلڑ کی کا خیال احیمانہیں لگا۔"

سورج کود مکھ کراس نے اندازہ کیا کہ دو پہر تک وہ طرفہ پہنچ جائے گا۔طرفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید خینم کتاب لے گا۔ بوتل تازہ پانی ہے بھرے گا اور حجامت بھی ہنوائے گا تا کہ تا جرکی بیٹی ہے ملاقات کے لیے تیار ہوسکے۔

وہ اس خیال کودل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے بورا ہونے کا انتظار زندگی کودلچیپ بنادیتا ہے۔

اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کروفت کا انداز ہ کیا اورریوڑ کو ہانکنے لگا تا کہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طرفہ پہنچ جائے۔

پھراہے یاد آیا کہ طرفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جوخوا بوں کی تعبیر بتاتی تھی۔



بوڑھی خاتون لڑ کے کوایک کمرے میں لے گئی۔ایک پردہ اس کمرے کوخواب گاہ ہے الگ کرتا تھا۔
کمرے میں ایک میز اور دوکرسیوں کے علاوہ سے کی تصویر بھی مزین تھی۔ بڑھیانے اسے ایک کری پر بیٹھنے کا
اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے والی کری پر بیٹھ گئی۔اس نے لڑکے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے
لیے اور آئکھیں بند کرکے کوئی دعا پڑھنے گئی۔

لڑ کے کوایسے محسوس ہوا جیسے وہ خانہ بدوشوں کی مخصوص دعا پڑھرہی ہو۔اس کا واسطہاس سے قبل بھی خانہ بدوشوں سے پڑچکا تھا۔

خانہ بدوش بھی اپنی زندگی سفر میں گزارتے ہیں مگران کے پاس بھیٹروں کاریوژنہیں ہوتا۔خانہ بدوش لوگوں کومختلف کرتب دکھا کر بیبے بیٹورتے ہیں۔ان کے بارے میں بیتا ٹربھی پایا جاتا تھا کہ وہ خرکاری بھی کرتے ہیں۔خانہ بدوش بچوں کواغوا کر کے ان سے بھیگ منگواتے ہیں۔ بچین میں اسے خانہ بدوشوں سے بہت خوف آتا تھا۔جیسے ہی اس بڑھیانے لڑکے کا ہاتھ بکڑا بجین کا خوف دو بارہ لوٹ آیا۔

"کین اس کے گھر میں مسیح کی تصویراس بات کی علامت ہے کہ بیہ بری عورت نہیں ہے"۔اس نے اپنے آپ کوسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ کوشش کرر ہاتھا کہ عورت کواس کے ہاتھوں کی کیکیاہٹ ہے اس کے اندرونی خوف کا اندازہ نہ ہو۔

" دلچپ" -

بڑھیانے اپنی نظریں لڑ کے کی ہتھیایوں پر جماتے ہوئے کہا۔

لڑ کا نروس ہونے لگا۔اس کے ہاتھ کا نینے لگے۔ بڑھیا گوبھی اس کے ہاتھوں کی کیکیاہٹ کا احساس ہوگیا۔لڑکے نے یک دم اپنے ہاتھ حچھڑا لیے۔

" میں تمہارے پاس اپناہاتھ دکھانے نہیں آیا۔" لڑکے نے بڑھیا کومخاطب کیا۔اے افسوں ہور ہاتھا کہوہ یہاں کیوں آیا۔

ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ بڑھیا کی فیس ادا کرے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کیے بغیر چلاجائے۔ "تم یہاں اپنے خواب گی تعبیر جانئے کے لیے آئے ہو"۔ بوڑھیانے کہا۔" اور خواب خدا کا کلام ہے۔اگر خدا ہم سے ہماری زبان میں کلام کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں لیکن اگر خدار وح کی زبان میں بات کرے تو صرف وہی اس کامفہوم جان سکتا ہے جس سے کہ خدانے کلام کیا ہے"۔ "اگرتم مجھ سے مشورہ کروگے تو میں تم سے فیس بہر حال لوں گی۔"

"ایک اورکرتب"لڑ کے نے سوچا۔ پھر بھی اس نے سوچا کہ ایک چانس لیا جائے۔ چانس لینا چروا ہے کی جبلت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ بھیڑیوں کے ساتھ چانس لیتا ہے۔ اور پھر خشک سالی کے ساتھ بھی۔ اور یہی چانس چروا ہے کی زندگی کودوسروں کی زندگی ہے مختلف اور دلچیپ بنا تا ہے۔

"میں نے ایک ہی خواب دوبارد یکھاہے" لڑ کا بولا<sub>۔</sub>

"میں نے دیکھا کہ میں چراگاہ میں ہوں اورایک بچیآتا ہے اور بھیڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں مردوں کوابیانہیں کرنے دیتا کیونکہ بھیڑیں مردوں سے خوفز وہ ہوکر بھا گئے گئی ہیں لیکن وہ بچوں سے خوفز دہ نہیں ہوتیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جانوروں کوانسانوں کی عمر کا کس طرح سے احساس ہوجاتا ہے۔" "مجھے اپنے خواب کے بارے میں مزید بتاؤ"۔ بڑھیا بولی۔

"میں نے کھانا پکانا ہے اور تمہارے پاس میری فیس کے لیے پورے پیے بھی نہیں ہیں اس لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے عکق"۔

" بچیکافی دیرتک میری بھیڑوں کے ساتھ کھیلتار ہا"۔ لڑکے نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ "احپا نک بچے نے مجھے میرے دونوں ہاتھوں ہے پکڑ کراچھالااور مجھے اہرام مصر پر بچینک دیا"۔ اس نے توقف کیا تا کہ جان سکے کہ بڑھیا کواہرام مصر کا بچھاندازہ تھا کہ ہیں لیکن بڑھیا خاموش رہی۔ " پچراہرام مصریر……"

اس نے لفظ" اہرام مصر" کھبر کھراور تھینج کرادا کیا تا کہ بڑھیا سمجھ سکے۔

" بچے نے مجھ ہے کہا۔" اگرتم یہاں آؤ تو تمہیں ایک خزانہ ل سکتا ہے۔" لیکن جیسے ہی وہ مجھے خزانے کی جگہ دکھانے لگتا ہے میری آنکھ کل جاتی ہے۔"

بڑھیا کچھ دیرتو خاموش رہی۔ پھراس نے لڑ کے کا ہاتھ دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیااوراس کی ہتھیلیوں کوغور سے دیکھنے گئی۔

" میں تم سے ابھی کوئی فیس نہیں لوں گی۔اگر تمہیں خزانہ ل گیا تو تم مجھے اس کا دسواں حصہ دو گے۔"

لڑکا خوثی ہے ہننے لگا۔خزانہ ملنے کی خوثی نہیں بلکہ بڑھیا کی فیس ادانہ کرنے کی خوثی۔ " ٹھیک ہے مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ۔"اس نے کہا۔

" پہلے تم قشم اٹھاؤ کہ جب تمہیں خزانہ مل گیاتم مجھے اس کا دسواں حصہ دو گے۔" لڑکے نے بلا جھجک قشم کھائی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔

"بیخواب اگر چه خدا کاتم سے کلام ہے ہماری دنیاوی زبان میں لیکن اس کی تعبیر کرنامشکل ہے اس لیے میں مجھتی ہوں کہ میں خزانے کا دسواں حصہ لینے میں حق بجانب ہوں۔"

"تعبیریہ ہے کہتم اہرام مصر پر جاؤ۔اگر چہ میں نے ان اہرام کے بارے میں اس سے قبل نہیں سنا لیکن اگر بیتمہیں ایک بچے نے بتایا ہے تو کھریہ حقیقت ہے۔ کیونکہ بچے جھوٹ نہیں بولتے۔اہرام مصر پر تمہیں خزانہ ملے گاجوتمہیں دنیا کاامیر ترین آ دمی بنادے گا۔"

لڑکے کو پہلے تو جیرانی ہوئی اور پھر جھنجھلا ہٹ ہونے گئی۔اے صرف یہ جانے کے لیے بڑھیا ہے بات کرنے کی کیاضرورت تھی بیتو وہ پہلے بھی جانتا تھا۔اس کی جھنجھلا ہٹاس خیال سے دور ہوگئی کہ بہر حال اے کوئی فیس ادانہیں کرناتھی۔

" مجھے اس کے لیے اپناوفت ہر بادکرنے کی گوئی ضرورت نہیں ہے۔"اس نے بڑھیا کوجواب دیا۔ " میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا خواب بہت مشکل ہے۔ پچھ بہت ہی سادہ چیزیں سب سے مشکل ہوتی ہیں۔ صرف زیرک انسان ہی انہیں سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اور مجھے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بہت زیرک ہوں اس لیے مجھے ہاتھ کی تحریر پڑھنا بھی سیکھنا پڑی تا کہ میں اس سے مدد لے سکوں۔"

" تھیک ہے میں اہرام مصرتک کیے بہنچ سکتا ہوں؟" اڑکے نے استفسار کیا۔

" میں صرف خوابوں کی تعبیر بتاسکتی ہوں۔ میں اس تعبیر کوڈھونڈ نے کے لیے تمہاری کوئی مدونہیں کرسکتی اگر میں خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ سکتی تو تسمیری کی زندگی کیوں گزاررہی ہوتی ؟"

"اگر میں اہرام مصرتک مجھی پہنچ ہی نہ سکوں تو پھر کیا ہوگا؟"

« تو پھر مجھے میری فیس نہیں ملے گی ۔اوراییا پہلی دفعہ بھی نہیں ہوگا۔"

خاتون نے اس کے ساتھ ہی لڑ کے کو جانے کو کہا کیونکہ اس نے پہلے ہی خاتون کا بہت زیادہ وقت لے لیا تھا۔

لڑ کے کو بہت ہی مایوی ہوئی۔اس نے سوچا کہ وہ پھر بھی خوابوں پریقین نہیں کرے گا۔اسے یادآیا

کے طرفہ میں اس نے بہت ہے اور کام بھی کرنے تھے۔ وہ جلدی سے بازار کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے پہلے تو بہت مجر کر کھانا کھایا۔ پھراپنی پرانی کتاب کے بدلے میں ایک موٹی می کتاب لی۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہوکروہ ایک ننچ پر بیٹھ گیا۔ تا کہ بازار کا نظارہ کر سکے۔

وھوپ میں ابھی تک شدت تھی۔ اس نے اپنی بوتل نکالی اور پانی پینے لگا۔ اس نے بھیٹریں شہر کے صدر دروازے کے قریب ایک دوست کے باڑے میں بند کر دی تھیں۔ شہر میں اور بھی کئی لوگ اس کے واقف تھے۔ سیاحت کے بہت سارے فوائد کا بیصرف ایک پہلوتھا کہ پورے پیین میں کافی لوگ ایسے تھے جہنہیں وہ دوست کہہ سکتا تھا۔ وہ بمیشہ نے دوست بنا تا تھا مگر ان کے ساتھ بمیشہ رہنے ہے گریز کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب آپ کی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہیں۔ تو آپ اس شخص کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خیولی خامیاں آپ کو بہت بڑی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر آپ چا ہے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو بدل لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا نہیں ہے جیسا کہ آپ چا ہے ہیں تو آپ کو جھنجھلا ہے ہونے لگتی ہے۔ ہر شخص گواس بات کا تو صحیح ادراک ہے کہ دوسروں کاروبہ گیسا ہونا چا ہے۔ مگر دواس احساس سے عاری ہیں کہ خودان کوئس طرح سے برتاؤ کرنا چا ہے۔

اس کاارادہ تھا کہ شام کے وقت جب دھوپ کی شدت کم ہوجائے گی تو وہ اپنے ریوڑ کو چراگاہ میں لے جائے گا۔ اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پرتد فیین کا منظر تھا۔لوگوں کے جائے گا۔اس نے کتاب نکالی اور پڑھنا شروع کی۔ کتاب کے پہلے صفحے پرتد فیین کا منظر تھا۔لوگوں کے نام بہت مشکل متھے۔اس نے سوجا کہ اگر بھی اس نے کتاب کھی تو اس میں کم ہے کم کردارر کھے گا تا کہ پڑھنے والے کو بہت سے نام یا در کھنے کی وقت نہ کرنی پڑے۔

آخرکار جب وہ کتاب پرتھوڑی توجہ دینے میں کامیاب ہوگیا تو کتاب اسے دلچیپ گئی۔ تدفین کے دن برف باری ہورہی تھی۔ گرم دھوپ میں سردی کا حساس پرلطف لگا۔ ابھی اس نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایر ھا آ دی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ صاف لگتا تھا کہ بوڑھا اس سے بات چیت شروع کرنا جا ہتا تھا۔

" بیلوگ کیا گررہے ہیں؟"بوڑھے نے ایک نمارت کی طرف اشارے کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھا۔ " کام کررہے ہیں"۔اس نے خشک لہجے میں جواب دیا تا کہ بوڑھے کومعلوم ہوجائے کہ اسے بوڑھے سے بات کرنے کی نسبت کتاب پڑھنے میں زیادہ دلچہی تھی۔اصل میں وہ سوچ رہاتھا کہ اس دفعہ وہ تاجر کی بیٹی کے سامنے بھیڑ کی اُون خودا تارے گاتا کہ وہ اس بیر بڑات کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے سیامنے بھیڑ کی اُون خودا تارے گاتا کہ وہ اس بیر بڑتاہت کر سکے کہ وہ مشکل سے مشکل کام کرنے کے قابل ہے۔وہ خود کنی ہارا بیا کرتے ہوئے چیٹم تصور میں دیکھ چکا تھا۔ جباس نے تاجر کی بیٹی کو بیہ بتایا کہ بھیڑ کی اُون چچھے ہے آ گے کی طرف اتاری جاتی ہے تولڑ کی بہت محظوظ ہوئی اور بیا سے بہت اچھالگا۔

اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں وہ اس لڑگی کو سنانا چاہتا تھا۔ یہ کہانیاں اس نے چند کہانیاں بھی کوشش کر کے یاد کی تھیں۔ یہ کہانیاں اس نے مختلف کتابوں میں پڑھی تھیں گئین وہ ان کہانیوں کواپنے تجربے کے نچوڑ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا۔ اے یقین تھا کہ تا جرکی بیٹی کو حقیقت بھی معلوم نہ ہو سکے گی کیونکہ وہ پڑھنانہیں جانتی تھی۔ بوڑھا بھی اپنی ضد کا یکا تھا۔

" کیامیں آپ کی بوتل سے تھوڑا سایانی لے سکتا ہوں۔" بوڑھے نے کہا۔ لڑکے نے اپنی بوتل فورا بوڑھے کے حوالے کر دی۔اے امیدتھی کہاب بوڑھاا سے تنہا جھوڑ دے

6

"كون ى كتاب بره هر به و؟" بوڙ هااب بھي اپني سند كا پيانظر آتا تھا۔

لڑے نے سوچا کہ بوڑھے ہے پیجھا جھڑانے کا واحد طریقہ میہ ہے کہ اس نیج ہے اٹھ کر چلا جائے کی دین ہے اسے تہذیب کے خلاف لگا۔ اس کے مال باپ نے اسے تمیز سکھائی تھی اور بڑوں کا ادب کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس نے کتاب بوڑھے کے سامنے کردی۔ اول تو خوداہے کتاب کے نام کا تلفظ سیجھ طرح سے معلوم نہیں تھا اور پھراس کا خیال تھا کہ اگر بوڑھے کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ خودشر مندگ سے نیج بدل لےگا۔

"ہوں ....." بوڑھا کتاب کا بغور معائنہ کرتے ہوئے بولا:" یہ انچھی کتاب ہے مگر بہت ہی ختک ہوئے کا بیات ہے مگر بہت ہی ختک ہوئے کو جھٹکا لگا۔ بوڑھا نہ صرف پڑھنا جانتا تھا بلکہ اس سے قبل یہ کتاب پڑھ بھی چکا تھا۔ اگر کتاب واقعی ختک تھی جیسا کہ بوڑھے کا خیال تھا تو پھر اس کے پاس ابھی بھی وقت تھا کہ اسے دکا ندار سے تبدیل کر لے۔

"اوراس کا موضوع بھی وہی ہے جو کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں کا ہے"۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: "بیکتاب اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ انسان اپنی منزل کا انتخاب کیسے کرے؟ اور اس کا آغاز اس بات ہے ہوتا ہے کہ ہرانسان دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ پریفین رکھتا ہے"۔

"اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟" لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ واقعی بوڑھے کے مطابعے کی وسعت سے متاثر ہوا۔" دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہیہ کہ برخص کی زندگی میں ایک لمحدایسا آتا ہے جب وہ اپنے حالات پر قابو کھو بیٹھتا ہے اور اس کی زندگی پر قدرت کا کنٹرول ہوتا ہے۔"

"میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا" لڑکے نے جواب دیا۔ "بہت خوب ۔۔۔۔۔ایسااس لیے ہے کہتم سیاحت کے شوقین ہو۔" "اسے تو میرے خیالات تک بھی رسائی ہے"۔لڑکے نے سوجیا۔

بوڑھا کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھااور کتاب واپس کرنے کااس کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لڑکے نے پہلی بار بوڑھے کوغورے دیکھا۔ اس کالباس بجیب وضع کا تھا۔ لباس سے وہ عربی لگتا تھا۔ لیکن میہ بات کچھ جیران کن بھی نہیں تھی کیونکہ طرفہ ، افریقہ سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر تھااور شہر میں اکٹر عرب نظر آتے تھے۔

> "آپ کاتعلق کس علاقے ہے ہے؟"اس نے بوڑھے ہے پوچھا۔ "بہت سارے علاقوں ہے۔"بوڑھے نے جواب دیا۔

« کسی شخص کاتعلق بیک وقت بہت سارےعلاقوں ہے نہیں ہوسکتا۔"لڑ کا بولا

"میں خود چرواہا ہوں۔اس حوالے سے میں بہت سے علاقوں تک گیا ہوں مگر میراتعلق صرف ایک علاقے سے ہے جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔"

"اس لحاظ ہے میراتعلق سلم ہے ہے" بوڑ ھا بولا ۔لڑ کے نے" سلم" کے بارے میں اس ہے پہلے بھی نہیں سناتھا۔ مگر سوال کرنے ہے اس لیے گریز کیا کہ اس طرح بوڑ ھاا ہے کم علم سمجھے گا۔

اس نے بازار سے گزرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا سب لوگ بہت مصروف نظر آتے تھے۔ " توسلم آج کل کیسا ہے؟"اس نے اس خیال سے سوال کیا کہ شایداس طرح اسے سلم کے بارے میں پچھ معلوم ہو سکے۔

«سلم بالکل ویساہی ہےجبیہا کہ ہمیشہ سے تھا؟"بوڑ ھے نے جواب دیا۔

اسے بوڑھے کے جواب سے مایوی ہوئی، گوئی اشارہ نہیں مل رہاتھا کے سلم کہاں ہے۔ یہ تواسے معلوم تھا کہ سلم ۔اندلس کے گردونواح میں نہیں تھا۔اگر ہوتا تواس نے سلم کا ذکر ضرور سنا ہوتا۔"اور آپ سلم میں کیا کرتے ہیں؟"اس نے ہمت نہ ہاری۔

« میں سلم میں کیا کرتا ہوں؟" بوڑ ھا بولا ۔

" میں سلم کا بادشاہ ہوں۔"لوگ پر پنہیں کیوں عجیب وغریب با تیں کرتے ہیں۔لڑ کے نے سوچا۔اس سے تو بھیٹروں کا ساتھ اچھا ہے وہ کچھ بولتی تو نہیں ہیں۔اوراس سے بھی اچھا ہے کہ انسان تنہائی میں کتاب کا

مطالعہ کرے۔

اگرآپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نا قابل یقین قصے کہانیاں سناتے ہیں اور ان سے گفتگو کریں تو ایسی عجیب وغریب باتیں کریں گے کہ آپ کے لیے گفتگو جاری رکھنامشکل ہوجائے۔ "میرانام ملحی زیدک ہے۔"بوڑھے نے سکوت کوتوڑا۔" تمہارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں؟" "کافی ہیں!" کڑکے نے جواب دیا۔

اس نے محسوں کیا کہ بوڑھااس کی زندگی کے بارے میں جاننے سے دلچیبی رکھتا تھا۔ " پھر تو ایک مسئلہ ہے۔اگر تمہارا خیال ہے کہ تمہارے پاس کافی بھیڑیں ہیں تب تو میں تمہاری مدد نہیں کرسکتا۔" بوڑھا بولا۔

لڑ کے کوجھنجھلا ہٹ ہور ہی تھی۔اے یہ بجھ نہیں آر ہا تھا کہ اس نے بوڑھے ہے کب مدد مانگی تھی۔ بلکہ بوڑھے نے اس سے یانی مانگا تھااوراس سے گفتگو کرنے پر بھی مصرتھا۔

" میری کتاب واپس کردیں۔"لڑ کے نے کہا۔" میں نے اپنی بھیٹروں کواکٹھا کرنااور بہت دورجانا ہے۔" " مجھے اپنے گلے کا دسواں حصہ دے دوتو میں تنہیں چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں بتاؤں گا۔" بوڑ ھااس کی بات کونظرانداز کرتے ہوئے بولا۔

لڑ کے کو یک دم اپنا خواب یا دآ گیا۔

اس کو یک دم بی خیال گذرا کہ بیہ بوڑ ھااس بڑھیا کا خاوند تھاجس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھے گیا تھا۔ بوڑھی خاتون نے تواس سے پچے نہیں لیا تھا مگر بیہ بوڑ ھااس سے بہت پچھے لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بدلے میں اس چیز کے بار سے میں معلومات دینے کا دعویٰ کر رہا تھا جس کا شاید وجو دبھی نہیں تھا۔ بوڑھا بھی شاید خانہ بدوش ہی تھا۔ اس سے قبل کہ لڑکا پچھ بولتا۔ بوڑھے نے چیڑی اٹھائی اور ریت پر پچھ لکھنے لگا۔ بوڑھے کی چھاتی سے روشنی کا ایسا شعلہ سا نکلاجس سے لڑکے گی آئٹھیں تھوڑی دیر کے لیے چندھیا گئیں۔

ورشنی کا ایسا شعلہ سا نکلاجس سے لڑکے گی آئٹھیں تھوڑی دیر کے لیے چندھیا گئیں۔

بوڑھے نے جھٹ سے اپنی ٹو پی چھاتی کے سامنے کرلی۔ اس نے یقینا پچھ چھپانے کی کوشش کی تھی۔
جب اس کی بینائی لوئی تو لڑکے نے دیکھا کہ بوڑھے نے ریت پر اس کے والدین اور اس کی درسگاہ کا نام بھی ریت پر لکھا تھا۔

بوڑھے نے تا جرکی بیٹی کا نام بھی ریت پر لکھا تھا جبکہ لڑکا خود ابھی تک اس لڑکی کے نام سے واقع نہیں تھا۔



«میں سلم کا با دشاہ ہوں ۔" بوڑ ھا بولا ۔

" کوئی بادشاہ کسی چروا ہے ہے بات کیوں کرے گا؟"لڑ کے نے شرمندگی سے جواب دیا۔ "اس کی بہت می وجو بات ہو عمق بین ۔اورسب سے اہم وجہ یہ ہے کہتم نے اپنی منزل جان کی ہے۔" لڑ کے کو بچھ معلوم نہیں تھا کہ کسی انسان کی منزل کیا ہو عکتی ہے۔

"منزل وہ خواہش ہے جس کے پوراہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے ہر شخص جانتا ہے کہاس کی منزل
کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب
و کیھنے سے نہیں ڈرتا۔ ندان کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے ہے گھبرا تا ہے جا ہے یہ قیمت کچھ بھی
ہو لیکن جول جول وفت گزرتا ہے کچھ پر اسرار قو تیں اسے یقین دلاتی ہیں کہاس کے لیے اپنی منزل تک
پہنچنا ناممکن ہے۔"بوڑھے کی باتیں لڑے کے سرکے اوپرسے گزرگئیں۔

کنیکن اسے اس بات ہے ضرور دلچیوی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرار طاقت کیا چیز ہے۔اس طرح وہ تا جرکی بیٹی کومتا ٹر کر سکے گا۔

" یہ وہ طافت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے گر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے اس میں خواہش اُجا گر کرتی ہے۔ اس کا نئات کا ایک سب سے بڑا چی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہوا ور پھی ہی کر ہے گئین جب وہ پھے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور بیاس لیے ہے کہ خواہش اس کا نئات کی روح ہے۔ اور یہی خواہش روئے زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہویا پھر تا جرکی بیٹی سے شاد کی انسان کا مقصد حیات بھی ہے۔ چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہویا پھر تا جرکی بیٹی سے شاد کی کی بیاض کی خوش سے تقویت ملتی ہے اور اس کے فم ، رشک اور حسد کی ، یا خزانے کی تلاش کی روح کو انسان کی خوش سے تقویت ملتی ہے اور اس کے فم ، رشک اور حسد کی ، یا خزانے کی تلاش کی ارادہ کرتا ہے تو کا ارادہ کرتا ہے تو کا نئات کی ہرشے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدرکر تی ہے۔"

تھوڑی دہرے لیے دونوں خاموثی ہے بازاراوراس میں گزرنے والےلوگوں کودیکھتے رہے۔

"تم نے رپوڑ کیوں بنایا ہے؟"بوڑھےنے پوچھا۔ " کیونکہ کہ مجھے سیاحت کا شوق ہے۔"لڑ کے نے جواب دیا۔

" جب وہ نو جوان تھا۔" بوڑھا بیکری والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جوا پنی دکان کے دروازے میں کھڑا تھا۔

" تواہے بھی سیاحت کا شوق تھا۔اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے کاروبار کرکے بچھ بیسہ جمع کرلے اور پھر سیاحت کے لیے دنیا کے سفر پرروانہ ہوگا۔اس کو بیاحساس ہی نہیں تھا کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمجے میں اس بات پرقدرت رکھتا ہے کہ اس کام کوسرانجام دے جس کا کہ وہ خواب دیکھتا ہے۔"

"ا ہے جا ہے تھا کہ وہ بھی چروا ہابن جاتا۔"

"اس نے اس بارے میں بھی سوجا تھا۔" بوڑھے نے جواب دیا۔ پھرمعاشرے میں دکا ندار کی زیادہ عزت ہوتی ہے۔اورلوگ چرواہے کی نسبت د کا ندارکودا ما دبنا نالپند کرتے ہیں۔"

لوے کے ول میں ایک ٹھیں تی اٹھی۔ آخر تا جرے قصبے میں بھی کافی د کا ندار تھے۔

" پھروفت کے ساتھ ساتھ" بوڑھے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔" لوگوں کے گلہ بانی اور وکا نداری کے بارے میں نظریات ان کی اپنی منزل کی نسبت زیادہ اہم ہوجاتے ہیں۔"

بوڑھا کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے ایک صفح پررک گیا اور پڑھنا شروع کردیا۔لڑکا پچھ انتظار کرتار ہا پھر بوڑھے ہے یو چھا کہ وہ یہ سب پچھا ہے کیوں بتار ہاتھا؟

"کیونکه تم اپنی منزل متعین کرنے کی تگ ودوکررہے ہواوراس بات کا خدشہہے کہ تم کہیں بھٹک نہ جاؤ۔" "اور ہمیشہ ایسے ہی وفت آپ او گول کی رہنما ٹی کے لیے آتے ہیں۔"

" ہمیشہ اس طرح ہے نہیں ۔ نہیں مسئلے کی علی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں ، کہی خیال بن کراور بھی کڑواوقت بن کر میرامقصد صرف ہے ہے کہ چیزوں کا وقوع پذیر یہوناممکن بناؤں ۔ میں اور بھی بہت کچھ کرتا ہوں مگرا کثر اوقات انسان کواس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ بیسب پچھ میری وجہ ہے ممکن ہوا ہے۔"

"ایک ہفتہ بل مجھے مجبور اُایک کان کن کے راستے میں ایک پیچر کی صورت میں ظاہر ہونا پڑا۔" بور ھے نے اپنی بات جاری رکھی۔

" کان گن نے ہر کام حچھوڑ کر پکھراج کی تلاش شروع کی۔وہ پانچے سال تک پکھراج تلاش کرتا رہا۔ اس دوران اس نے پینکڑوں پہاڑ کھودے اور لاکھوں پچھرتوڑے ایک آخری پچھرکوتوڑ ناباقی تھاجس میں سے اسے پکھراج مل سکتا تھا۔اس آخری پھر کو توڑنے سے پہلے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی کیونکہ اس نے پھر کاروپ اپنی منزل کی تلاش میں ہر شے قربان کی تھی اس لیے اس کی مد دکر نامیر سے او پر فرض تھا۔ میں نے پھر کاروپ دھارااور کان کن کے راستے میں آگرا۔ کان کن نے غصے سے اٹھا کر مجھے ایک طرف بچینکا۔اس نے مجھے اتنی زور سے بچینکا کہ میں جس پھر پر گراوہ ٹوٹ گیااور اس کے اندر سے پکھراج نگل آیا۔ بید نیا کا سب سے بڑااور سب سے خوبصورت پکھراج تھا۔"

"لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔"بوڑ ھے نے کمخی سے کہا۔" شایداس لیے دواس کا حصول بھی جلد ترک دیتے ہیں۔"

" آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہدرہ تھے۔" لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہاتھاا ہے بوڑھے کی نصیحت ہے کوئی دلچپی نہیں تھی۔

"خزانہ پانی کے بہاؤے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہی اے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے۔ اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا جائے ہوتو تتہ ہیں اپنے گلے کا دسواں حصہ مجھے دینا ہوگا۔"

" خزانے کے دسویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟" بوڑھے نے مایوی سے لڑکے گی طرف دیکھا۔

"اگرتم آغاز ہی اس چیز کے وعدے ہے کرو جوتہبارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کرد دگے۔"لڑ کے نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل بھی خزانے کا دسواں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔

" خانه بدوش اس کام میں ماہر ہوتے میں ۔"بوڑھے نے جواب دیا۔

"بہرحال اچھی بات ہے کہ تم نے بیتو کیھ لیا کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔" بوڑھے نے کتاب لڑکے کوواپس کرتے ہوئے کہا۔

" کل اس جگداس وقت مجھے اپنے گلے کا دسواں حصد لا دواور میں تہمیں خفیہ خزانے کا پہند بتا وَں گا۔" اس کے ساتھ ہی بوڑ ھاا ٹھاا ور ممارت کے کونے کے پاس رو پوش ہو گیا۔



لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا۔گراب اس کے لیے کتاب پر توجہ وینا مشکل ہوگیا تھا۔ اے احساس تھا کہ بوڑھا جو پچھ کہدر ہا تھا وہی پچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تا کہ کھانے کے لیے پچھ خرید سکے۔ وہ ای شش و پنج میں تھا کہ وہ دکا ندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔
"جھی بھی حالات کواس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔" اس نے اپنے آپ سے کہا۔
اس نے دکا ندار کو بچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ بچھ بتا تا تو شاید دکا ندار سب بچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا جبکہ اب اس نے حالات سے مجھوتا کر لیا تھا۔ اور وہ دکا ندار کے لیے پریشانی کا سبنہیں بنتا چا ہتا تھا۔

اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اورتھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑ کی کے سامنے لوگوں کی قطار گئی ہوئی تھی۔ بیلوگ افریقنہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔اسے معلوم تھا کہ مصرافریقہ میں ہے۔

"میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟" کھڑ کی کے پیچھے بیٹے ہوئے مخص نے پوچھا۔

"شایدکل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے"لڑ کے نے جواب دیا۔اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ پچ کرافریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھااس خیال ہے اسے جھر جھری ہی آگئی۔

"ایک اور خیالوں کی دنیا کا ہاس ۔" ٹکٹ کلرک نے اپنی ساتھی ہے کہا۔

"اس کے پاس دھیلہ بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھر ہاہے۔"

لڑے کواپنے رپوڑ کا خیال آیا۔اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے رپوڑ کے پاس جانا چاہیے۔دوسال میں اس نے گلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سکھ لیا تھا۔ اس نے بیکھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اُون کیسے اتارتے ہیں۔وہ بھیڑوں کی معمولی بیاریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔اسے اندلس کی بہترین چرا گاہوں کے متعلق معلوم تھا اورسب سے بڑھ کریے کہ اے اپنے تمام جانوروں کی قدرو قیمت کا انداز ہ تھا۔

اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیےسب سےطویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گز را تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کود مکیرسکتا تھا۔اس نے سناتھا کہ ای راستے سے عرب حملہ آ وربیین میں داخل ہوئے تھے۔ یہال سے وہ پورے شہر کا نظارہ کرسکتا تھا۔اس نے وہ مار کیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ " مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملاتھا۔"اس نے سوچا۔

وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ بی وہ بوڑھا اس کے چرواہا ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچیپی نہیں رکھتے تھے۔ اور نہ بی انہیں یہ معلوم تھا کہ جروا ہے اپنی بھیٹروں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے رپوڑی ہر جھیٹر کی خصوصیات معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کون تی بھیٹر کنگڑی ہے ، کونی بھیٹر چند دن بعد بچہ دینے والی ہے اور کوئی بھیٹر کا ہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیٹروں کو بہت زیادہ بھیٹر کا ہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیٹروں کو بہت زیادہ بھیٹر کا ا

ہوا تیز چلے گئی۔ وہ ہوا ہے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے کیونکہ یہ 'لیوانت' کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحراو قیانوں پراندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے گئی۔اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑ اتھا ان دومیں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔

بھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی ۔ مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جنتا کہ اس کار پوڑ ۔ کیونکہ اس لڑکی کا انحصاراس کے رپوڑ کی طرح لڑکے پرنہیں تھا۔

"اورشایدا ہے تومیں یا دبھی نہ ہوں۔"اس نے اپنے آپ ہے کہا۔

"اس کوتو شایداس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملاتھا۔ کیونکہ اس کے لیے ہردن ایک جیسا تھا۔اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہردن میں ہونے والی اچھی چیز ول کا احساس نہیں ہوتا۔"

" میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ،اپنے قصبے کو چھوڑااوروہ لوگ شاید میری غیرموجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیرموجودگی کی عادی ہوجا کیں گی۔"اس نے سوچا۔

لیوانتر اور تیز ہوگئی تھی۔اس کی شدت وہ اپنے چبرے پرمحسوں کرسکتا تھا۔ای لیوانتر کے ساتھ بھی عرب فاتح آئے تھے اور اس کے ہی دوش پران لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جواپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحراکی جانب روانہ ہوئے تھے۔اسے ہواکی آزادی سے حسد ہونے لگا ہے بھی اس ہواکی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔اب بھی شایدا سے رو کئے والاکوئی نہیں تھا۔اس کے اپنے سوا۔ اس کا رپوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چرا گاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا ہوڑھے ہے ملا قات کے لیے اپنی چھ بھیٹروں کے ساتھ موجود تھا۔
" مجھے چرت ہے کہ میرے دوست نے ہاتی کی بھیٹریں فوراً کیسے خریدلیں۔"اس نے ہوڑھے ہے کہا۔
" اس کا خیال ہے کہ رپوڑ بنا نا اس کا ہمیشہ ہے خواب تھا۔"اس نے اپنی بات جاری رکھی۔
" یہا یک نیک شگون ہے۔" ہوڑھے نے جواب دیا۔" اور یہ ہمیشہ ہے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔"
" اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم بہلی دفعہ تاش کے ہے کھیلو تو تھہیں اپنی جیت کا پختہ یعین ہوتا ہے۔۔ اے" شروعات کی جیت " کہتے ہیں۔

"ابیا کیوں ہوتاہے؟"لڑکے نے سوال کیا۔

"کوئی غیر مری طاقت الیی ہوتی ہے جو جاہتی ہے کہ انسان کواپنی منزل تک پہنچائے۔ بید طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا جاہتی ہے۔" بوڑھے نے بھیڑوں کا معائند شروع کیا۔ان میں سے ایک لنگڑی تھی لڑ کے نے بتایا کہ اس کی لنگڑ اہٹ معمولی ہے ورنہ بھیڑ بہت ذبین ہے اورسب سے زیادہ اُون بھی دیتی ہے۔"

" خزانه کہاں ہے؟"اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔

"مصرمین ....اہرام کے یاس-"

لڑ کے کوجیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔

خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تہہیں نشانیاں پہچانا ہوں گی۔"بوڑھے نے کہا۔" خدانے ہرانسان کے لیےا بک راہ متعین کی ہے، تہہیں اس راہ کو بہچانے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔"

اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ایک تنلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیاں سے گزری۔اسے اپنے دادا کی بات یاد آگئی جس نے کہا تھا کہ تنلی اچھاشگون ہے۔اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور جارپتوں والے کلوور بھی۔

" ہاں بالکل بیا چھی علامت ہیں۔تمہارے دادانے سیج کہا تھا۔"بوڑھےنے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔

بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا جیران رہ گیا بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پرفیمتی پھر جڑئے ہوئے تھے۔اے گذشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نگلنے والی خیرہ کر دینے والی روشن یا دآگئی۔ بوڑھا واقعی کوئی باوشاہ تھا اورر ہزنوں سے بچنے کے لیے ایساروپ دھا ررکھا تھا۔ " بیلو۔"بوڑھے نے ایک کالے اور ایک سفید رنگ کا پھر لڑکے کودیتے ہوئے کہا۔" ان کو" پوریم" اور " تھومیم" کہتے ہیں سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے ناں۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دفت محسوں کر وتو بہتمہاری مدد کریں گے، ہمیشہ ہا مقصد سوال کرنا لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکوتو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کے تمہیں پہلے ہی معلوم ہے مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔"

لڑکے نے دونوں پھرا پنے تھیلے میں ڈال لیے۔اس نے مصم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خو دکرےگا۔ " بیدمت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا اور سب سے بڑھ کریہ کہانی منزل کو بھی نہ چھوڑنا۔"

" آخر میں مئیں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ایک دکا ندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بروے عالم کے پاس بھیجا تا کہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سیکے۔لڑکا صحرا میں چالیس دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعہ پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے ویکھا کہ ہال میں چہل پہل تھی، تاجر آجار ہے تھے اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب لذیذ کھا نوں سے بھرا ہوا تھا۔

عالم سب لوگوں کی بات باری باری من رہا تھا۔لڑ کے کود و گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کاموقع ملا۔عالم نےلڑ کے ہے آنے کی غرض نی اورا سے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھااوراس سے کہا کہ وہ کل کی سیرکرےاور دو گھنٹے کے بعد عالم ہے دوبارہ ملے۔

ہ "اس دوران میراایک کام بھی کرو۔" عالم نے لڑ کے کوایک بچیج دیتے ہوئے کہا۔ بچیج میں چند بوند تیل تھا۔" پیچیج اپنے ہاتھ میں رکھوا ور خیال کرنا کہ بہ تیل گرنے نہ پائے۔"

محل کی سیرهیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکے کی نظریں مسلسل چچچ پر لگی رہیں۔ دو گھنٹے بعدوہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ "تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے؟ اور باغ کیسالگاجو ماہر کاریگرنے دس سال کی شباندروز محنت سے بنایا ہے؟"عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔

لڑ کے کوشرمندگی ہوئی۔اس نے تومحل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھااس کی تو تمام تر توجہ بچچ میں موجو دتیل پر ہی رہی تھی کہ کہیں تیل نہ گر جائے۔

" تو پھر جا وَ اور دوبارہ میر ہے حل کوغور ہے دیکھو۔ جب تک تم آ دمی کا گھر نہ دیکھ**اوتو تم اس پراع**تاد

کیے کر سکتے ہو؟"عالم نے لڑے ہے کہا۔

لڑکا چیچ بکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کونگل گیا۔اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی ہے متاثر ہوا۔ حیجت پر مینا کاری کمال کی تھی۔ باغ اپنی مثال آپ تھا۔غرض ہر چیز اپنی جگہ خوبصورتی کا مکمل نمونہ تھی۔عالم کے پاس دوبارہ آنے پراس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصوریشی کی۔

> "لیکن تیل کہاں ہے؟"عالم نے پوچھا۔ اد سے : چموی سے ہیں تنا ہے : ا

لڑ کے نے چیچ کودیکھا تو وہ تیل ہے خالی تھا۔

"میری صرف ایک ہی نصیحت ہے۔" عالم نے کہا۔" خوشی کا رازیہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کر دیکھو گرچیج میں موجود تیل کو بھی نہ بھولو۔"

چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آگئی تھی کہ چرواہا چاہے سیاحت میں مصروف رہے مگراہے اپنی بھیٹروں کونہیں بھولنا چاہیے۔

بوڑھےنے چرواہے کوغورے دیکھااس کے سر پراپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا۔اور پھراپنی بھیڑیں لے کرروانہ ہو گیا۔



طرفہ کے بلندترین مقام ہےافریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ملحی زیدک ہلم کا بادشاہ۔ قلعے کی فصیل پر بمیٹھا ہوا تھاوہ لیوانتر کواپنے چبرے پرمحسوس کرسکتا تھا۔ بھیٹریں قریب ہی چرر ہی تھیں انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا آخرانہیں صرف جارہ اوریانی ہی تو در کارتھا۔

ملکی زیدک نے سمندر میں ایک جھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھا۔ وہ اب اس چروا ہے کو دوبارہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔جیسا کہ وہ ابراہام کو بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔اس سے بھی اس نے دسواں حصہ وصول کیا تھا۔ ولیوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتیں کیونکہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔

سلم کے بادشاہ کی شدیدخواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کا میاب ہو۔اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلداس کا نام بھول جائے گا۔

" مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنانام ہار ہار دہرا تا تا کہ چروا ہامیرانام یا در کھ سکتا۔"

"اے خدا مجھے معلوم ہے بیسب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کیکن ایک بوڑ ھا بادشاہ فخر کے چند لمحات جا ہتا ہے۔"اس نے آسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

## ...... 🚱 .....

اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تانجیر کے تمام قبوہ خانے ایک دوسرے سے بے حدمما ثلت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آ دمی کو تھا دیتے تھے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے۔ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہازاروں میں گھوم رہے تھے۔ عورتوں کے چہروں پرنقاب تھے۔

و قفے دیقے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کرزورزور سے پچھ پکارتا تھا جسے من کرلوگ بار بار جھکتے تھے اورا پناما تھاز مین پر ٹیکتے تھے۔

«غیرمسیحیوں کی عبادت ۔''اس نے سوحیا۔

یداس نے بچپن میں مدر ہے میں پڑھا تھا۔ بینٹ سنتیا گوا پے سفید گھوڑے پرسوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسحور کن لگتا تھا۔ بیسوچ کروہ اداس ہو گیا اور تنہا ئی محسوس کرنے لگا۔

ا ہے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے۔اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جواس نے اپنی بھیڑوں کو پیچ کر حاصل کی تھی اور ا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ پہنے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کوممکن بنا دیتا ہے۔اور بہت جلد وہ اہرام کے پاس ہوگا۔ا ہے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آ دمی جس نے سونے کی زرہ پہن رکھی تھی صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹے نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور آ بنائے عبور کرتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتار ہا تھا۔

ا ہے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا گہدرہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشدادارک ہوجا تا تھا کہا ہے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے سیھا تھا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نز دیک ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی اردگرو سانپ کی موجودگی کی علامت تھی۔ بیسب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔

اگر خدا بھیٹروں کوراستہ بھھاسکتا ہے تو گھرانسان کوئس طرح بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا۔اس خیال

ے اے طمانیت محسوس ہوئی اور قبوے کی کڑوا ہٹ بھی کم ہوگئی۔

"تم کون ہو؟" کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا۔لڑ کے کواطمینان ہوا۔وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہاتھا۔اور پہلی نشانی ظہور پذیر ہوگئی تھی۔

"تم ہسیانوی کیسے بول لیتے ہو؟"اس نے سوال کرنے والے سے الثاسوال کیا۔

نو واردمغربی لباس میں ملبوس ایک نو جوان تھا۔ 'نیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی ۔ وہ چروا ہے کی عمراور قدبت کا تھا۔

" یہاں ہر کوئی ہیانوی بول سکتا ہے۔ ہم پین سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔" نو وارد نے جواب دیا۔

" بہتر! مجھے اپنی خدمت کا موقع دواور میرے لیے بھی ایک گلاس شراب منگوادو۔ مجھے بیرکڑوا قہوہ بالکل احیانہیں لگا۔"اس نے نووارد ہے کہا۔

"اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی۔ ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے۔" نو وارد نے جواب دیا۔

لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے اہرام مصر جانا ہے اس نے پہلے تو نو وارد کوخزانے کے بارے میں بتا نے

کاارادہ کیا گر پھر پچے سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگروہ ایسا کرتا تو اس بات کا قو کی امکان تھا کہ نو وارد حرب اس

سے حصہ مانگتا اور اسے بوڑھے کی بات یا پھی کہ بھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جوابھی اس کی ملکیت میں نہیں

ہے۔" اگرتم اہرام مصر تک میری رہنمائی کروتو میں تہہیں اس کا معاوضہ دوں گا۔" اس نے نوجوان عرب سے کہا۔

"کیا تہہیں کچھا ندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟" نو وارد نے استفسار کیا۔ اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے میں رہا تھا۔ دکان دار کا اس طرح دیکھنا اسے برانگا مگرا سے ایک رہنمائل گیا تھا جے وہ کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چا ہتا تھا۔

"اہرام مصرتک پہنچنے کے لیے صحراعبور کرنا پڑے گا۔اورا سے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم در کار ہے۔ پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی سہی یانہیں۔"

اسے بیسب عجیب لگا مگراہے بوڑھے کی بات پراعتمادتھا۔اس نے کہا تھا:

"جبتم پچھ کرنے کا ارادہ کرلوتو کا ئنات کی ہرشے اے ممکن بنانے پرتل جاتی ہے"۔

اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نو وارد کے سامنے رکھ دی۔ قنبوہ خانے کا مالک بھی بیسب دیکھے رہا تھا۔ میں میں دیں سے سے سے اس فیس نے میں کا سے سے میں گاری میں اس

اس نے عربی میں نو واردے کچھ کہا۔ قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہاتھا۔

" آؤيهال ہے چليس بيرچا ہتا ہے كہ ہم چلے جائيں ۔"

جب وہ قبوے کا بل دینے کے لیے گیا تو قبوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑلیا اور عربی میں زورزور سے پچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے مگریہ سوچ کر چپ رہا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قبوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کراہے چھڑالیا۔

" یہ تہباری رقم ہتھیا نا جا ہتا ہے۔" عربی نے کہا۔" تا نجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے۔ یہ ایک بندرگاہ ہےاور ہر بندرگاہ پرلٹیرےاور رہزن کثرت ہے یائے جاتے ہیں۔"

لڑ کے کواپنے نئے ساتھی پراعتاد تھا۔ آخراس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ "ہم اہرام مصرکے لیے کل روانہ ہو نگے مگر اس کے لیے ہمیں پہلے دواونٹ لینے ہو نگے۔"

دونوں نے تا نجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چورا ہے پرپہنچ گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ ہر کوئی خریدوفروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خریدر ہاتھا تو کوئی خبخر کا بھاؤتاؤ کرر ہاتھا۔ کی طرف قالین فروخت کرنے کے لیےرکھے تھے تواس کے برابرتمیا کو۔

لڑکے کی نظر مسلسل عربی پرتھی ،آخراس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ایک بارتواس نے سوخیا کہ وہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے مگر پھر بیسوچ کر خاموش ہوگیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ ممل ہوگا۔

" مجھے مسلسل اس پرنظرر کھنی جا ہے۔"اس نے اپنے آپ ہے کہا۔

اے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈیل ڈول مالک تھا۔ ای گہما گہمی میں اے
ایک بہت ہی خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان جاندی کا بنا
ہوا تھا اور دستے پرقیمتی جوا ہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ جب وہ خزانہ لے کر
واپس آئے گا توبی تلوار ضرور خریدے گا۔

" ذرااس تلوار کی قیمت تو معلوم کرو۔"اس نے عربی ہے کہا۔

لیکن اے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس پر یک دم انکشاف ہوا کہ اس ایک کمیے میں جب وہ تلوار کی طرف متوجہ تھا، وہ اپنی تمام جمع پونجی ہے محروم ہو چکا تھا۔ اس کادل ڈو بنے لگااور آئکھوں کے آ گےاندھیرا چھا گیا۔وہ مڑکردیکھنے سے گھبرار ہاتھا۔ا سے معلوم تھا کہ پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔وہ تلوارکو ہی دیکھتار ہااور ہمت جمع کرتار ہا کہ پیچھے مڑکردیکھے سکے۔

عپاروں طرف اوگوں کا بجوم تھا۔ اوگ آ جارہ ہے تھے۔ خرید وفروخت کررہے تھے۔ غیر مانوس کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی گر کہیں بھی اس کا عرب ساتھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین ولانے کی کوشش کی کہاس کا ساتھی صرف لیحے بھر کے لیے اس سے بچھڑ گیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سہیں پر اس کا انتظار کرے گا۔ اس دوران ایک شخص مینار پر چڑ ھا اور اونچی آ واز میں پچھ پکارنے لگا۔ تمام لوگ پہلے تو جھکے اور پر کے گا۔ اس سے فارغ ہو کرسب نے اپنی دکا نمیں بندکیس اور گھروں کوروانہ ہوگئے۔ سورج غروب ہورہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج جب سورج طلوع ہوا تو وہ ایک دوسر سے براعظم پر موجود تھا۔ وہ ایک چروا ہے اس نے پاس ساٹھ بھیڑیں تھیں۔ اسے اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید تھی۔ آج صبح موجود تھا۔ وہ ایک چروا ہے تا کہا تھا ہماں کہا ہور براعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چروا ہا تھا اور نہ تھا اور اب جبکہ سورج ڈ وب رہا تھا وہ ایک اور براعظم پر تھا جہاں کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چروا ہا تھا اور نہ تی اس کی پاس اس کا زادِراہ تھا۔ اس کے پاس اتن رقم بھی کی زبان سے وہ بے خبر تھا۔ وہ نہ تو چروا ہا تھا اور نہ تی اس کے پاس اس کا زادِراہ تھا۔ اس کے پاس اتن رقم بھی فیر نہیں تھی کہ وہ گھر کولوٹ سکے۔ یہ سب پچھ سورج طلوع ہونے سے لے کرغروب ہونے کے درمیان ہوگیا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا، اسے یقین نہیں آر ہا تھا کہ یہ سب پچھا تنا جلدی ہوگیا ہے۔

اس کا دل جاہا کہ وہ رو دے لیکن وہ آئ تک اپنی بھیٹروں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ بازاراس وقت ویران تھااور وہ گھر ہے بہت دورتھا جہاں اے کوئی نہیں پہچانتا تھااس لیے وہ جی بھر کررویا۔ وہ اس لیے رویا کہ خدانے اس کے ساتھ بے انصافی کی تھی" اور خدا خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں کوا یہے ہی سزا دیتا ہے۔"اس نے سوجا۔

"جب میں چرواہا تھا تو میں خوش تھا اور میرے ساتھی بھی مجھ سے خوش ہوتے تھے۔ وہ مجھے آتاد کیھتے تھے تھے۔ اور اب میں اداس اور تنہا ہوں۔ میرا اوگوں پرسے اعتبار اٹھ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ مجھے ان سب لوگوں سے نفرت ہے جو اپنے خزانے تک پہنچنے میں کا میاب ہوئے کیونکہ میں اپنے میں کا میاب ہوئے کیونکہ میں اپنے خزانے تک نہیں پہنچے میں کا میاب

اس نے اپناتھیلا کھولا کہ شایداس میں کچھ بچاہو۔تھلے میں اس کی کتاب،جیک اور دو پھر تھے۔وہ پھر جو بوڑ جا سے دیے تھے۔ پھر دوں پر جب اس کی نظر پڑی تو اسے ایک گونہ اطمینان ہوا۔ اس نے ان دو پھروں کے بوض جھ بھیڑیں دی تھیں۔وہ ان پھروں کو بچھ کروا پسی کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔

"اب میں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کروں گا۔" اس نے سوچا یہ ایک ساحلی شہر ہے اور اس عربی کے بقول، ہر ساحلی شہر کے لوگ چور اور کٹیر ہے ہوتے ہیں۔ اب اے احساس ہوا کہ قہوہ خانے کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔وہ اے بتانے کی کوشش کرر ہاتھا کہ اس کا نو وارددوست کٹیراہے۔

"میں دنیا کواپی آنکھ ہے دیکھتا ہوں۔ دنیا کا ہڑتخص مجھےا پنے جبیبا سیدھا سادھا لگتا ہے حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔"

وہ پتجروں پرانگلیاں پھیرر ہاتھا۔وہ ان کی حرارت کومحسوس کرسکتا تھا۔اب یہی اس کا خزانہ تھا۔ان کو حچونے سےاہےاطمینان ملا۔ پتجروں نے اسے بوڑھے کی یاد دلا دی۔ بوڑھے نے کہا تھا۔

" جبتم پچھ کرنے کامصمم ارادہ کرلوتو کا ئنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد میں مصروف ہوجاتی ہے۔"

وہ بوڑھے کی ذہانت کو بیخھنے کی کوشش کررہاتھا۔ یہاں وہ ویران بازار میں تنہا بیٹھا ہواتھا۔وہ بالکل مفلس تھا۔ پھرا سے یاد دلاتے تھے کہ اس کی ملا قات ایک بادشاہ سے ہوئی تھی جواس کے ماضی سے واقف تھا۔
"ان کا نام" یوریم" اور" تھومیم" ہے اور یہ ہمیں نشانیوں کو پہچا ننے میں مدددیں گے۔"لڑ کے نے پھر اپنے تھیلے میں دودیں گے۔"لڑ کے نے پھر اپنے تھیلے میں رکھے اوران کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑ ھے نے کہا تھا کہ اسے واضح سوال کرنا چا ہے کہ وہ کیا معلوم کرنا چا ہتا ہے۔

اس نے سوال کیا" کیا بوڑھے آ دمی کی دعا نئیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں؟"اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کرایک پھر نکالا۔جواب ہاں میں تھا۔

" كيا مجھے ميراخزاندل جائے گا؟"

اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پھروں کوٹٹولا۔ تو دونوں پھرسوراخ سے نیچ گر گئے ۔لڑ کے کواب تک معلوم نہیں تھا کہ تھیلے میں کوئی سوراخ بھی ہے۔

وہ نیچے جھک کر پوریم اورتھومیم کوڈھونڈنے لگا۔اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ "نشانیوں کو پہچا ننا سیکھواور ان پرعمل کرو۔" بوڑھے نے کہا تھا۔" ایک اور نشانی" اس کے چہرے پر مسکراہئے تھی۔اس نے پچھروں کواٹھایا اور تھلے میں رکھ لیا۔

اس نے سوراخ کورفو کرنے کا خیال ترک کردیا۔ پھر جب چاہیں گرسکتے تھے۔اس نے سوچا کہ پچھے سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کونہیں کرنے چاہئیں۔اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل سے بھٹک نہ جائے۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پھروں نے اسے بتایا کہ بوڑھے آدمی کی دعا ئیں اب بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے اس کا خود پراعتاد بڑھ گیا۔ اس نے اپنے اردگردنگاہ ڈالی۔ اسے ایسے لگا کہ بینامانوس جگہ نہیں ۔۔۔۔۔ بلکہ ایک نئی جگہ تھی ۔ آخر اس نے اس کی تو ہمیشہ خواہش کی تھی۔ اگروہ اہرام مصرتک نہ بھی پہنچ پایا تو وہ اپنے کسی بھی جانے والے چروا ہے ہے بھی زیادہ دنیاد کچھ چکا تھا۔ کاش ان کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان سے صرف دو گھنٹے کی مسافت پر ایک بالکل مختلف دنیا آباد ہے۔ اگر چہاس کی بینئی دنیا اس وقت ایک ویران بازار تھا مگر وہ اس کا نظارہ اس وقت بھی کر چکا تھا۔ جب یہ بازار اپنی یوری گہما گہمی پرتھا۔

اس کے ساتھ ہی اسے تکوار کا خیال آیا۔ اس خیال سے اسے نکلیف ہوئی مگر اس نے اس سے خوبصورت تکواراس سے قبل بھی دیکھی بھی نہیں تھی۔اسے اب فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ایک لٹیرے کا ڈسا ہواانسان ہے یا خزانے کی تلاش میں پھرنے والامہم جو۔

" میں خزانے کی تلاش میں نکلنے والامہم جوہوں۔"اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔

..... <u>E3</u>

کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا تواہے معلوم ہوا کہ وہ پنچ بازار ہی سوگیا تھااوراب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی تھی۔اس نے اپنی بھیٹروں کے لیے اردگر دنظر دوڑائی تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیامیں ہے لیکن افسوس کی بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔

اسے بھیٹروں کے لیے جارے اور پانی کی تلاش میں مارامارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا اس کی جیب میں پھوٹی گوڑی بھی نہیں تھی۔ مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کرسکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہیں یا دور۔ یہ بہت ہی آ سان تھا مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔

اس نے گذشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اس طرح کامہم جو ہے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں پڑھی تھیں۔ اس نے آ ہستہ آ ہستہ بازار میں چلنا شروع کیا۔ دکا ندارا پنی اپنی دکا نیس سجانے میں مصروف تتھے۔ وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا۔مٹھائی والے نے مسکرا کراس کی طرف ویکھا۔ اس کے چہرے پربھی مسکرا ہے بھی اور طمانیت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ مٹھائی والے کی مسکرا ہے ۔
نے اسے بوڑھے کی یا دولائی۔ بیمٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنار ہا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کرسکے بلکہ اس لیے مٹھائی بنار ہاتھا کیونکہ اسے بیکام پسند تھا۔ اس لیے اس کے چہرے پرطمانیت ہے اس نے سوچا۔ جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑ کے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی جو اس نے شکر یے جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑ کے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی جو اس نے شکریے کے ساتھ قبول کرلی اور اپنی راہ پرگامزن ہوگیا۔

چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آ دی عربی بول رہا تھا جبکہ دوسرا آ دمی ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا۔ جبکہ دونوں ایک دوسرے کامفہوم سمجھ رہے تھے۔

"اس کا مطلب ہے کہ ایک الی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پرنہیں ہے۔"اس نے سوچا۔
اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا۔ اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا۔ وہ ہرقدم پرایک نئ چیز سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے پچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا۔ مقار گرتب اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔

"اگر میں بیزبان سیکھاوں جس کا انحصار الفاظ پڑ ہیں ہے تو میں پوری دنیا کو مجھ سکتا ہوں۔" مطمئن اور پرسکون ،اس نے تا نجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا۔اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کرسکتا تھا۔ گراس کے لیے صبر کی ضرورت تھی اور پھر چروا ہے سے زیادہ صبر کون کرسکتا ہے۔اس نے جو پچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا۔

"تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں۔" بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔



کرشل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جوروز کامعمول تھی۔وہ اس جگہ پر گذشتہ تمیں سال سے رہ رہا تھا۔اس کی دکان پہاڑی کی چوٹی پرتھی جہاں گا کہوں کا گزرکم وہیش ہی ہوتا تھا۔اس کوصرف ایک کام آتا تھا۔کرشل کی پہچان اورخرید وفروخت۔

اس کا کارو بارجھی عروج پر تھا،اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی۔اوراس کے گا ہکوں میں عرب

تا جر، فرانسیسی اور برطانوی ماہرین ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے۔ تب سب کچھ بہت احچھا لگتا تھا وروہ بہت جلدامیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا۔

مگر وقت کے ساتھ تا نجیر بھی بدل گیا۔ نز د کی شہر سیوٹا' اتن تیزی ہے پھیلا کہ تا نجیر کی روفقیں ماند پڑ سکیں۔ اکثر دکا نداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گا بک پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھا نکنے ہے بازار ہے خریداری کرنے کو ترجیج دیتے تھے۔ لیکن کر شل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے میں سال اس کاروبار میں گزارے تھے اوروہ کسی دوسرے کاروبار ہے بالکل ناواقف تھا۔ اوراب کاروبار بدلنا بعیداز قیاس لگتا تھا۔ اس کی ضبح لوگوں کود کیکھتے ہوئے گزرتی تھی، بیسالوں ہے اس کامعمول تھا اوراب تو اے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی از برہو گئے تھے۔ دو پہر کے بیسالوں سے اس کامعمول تھا اوراب تو اے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی از برہو گئے تھے۔ دو پہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا۔ لباس ہے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فردلگتا تھا مگر اس کی تجربہ کارنگا ہیں کہتی تھیں کہ اس کی جیبیں خالی ہیں۔



دکان میں گے ایک کتبہ سے انداز ہ ہوتا تھا کہ دکا ندارا یک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ "میں کرشل صاف کرنے میں آپ کی مد دکرسکتا ہوں ۔"لڑ کے نے کا وَنٹر پرموجوڈ مخص سے کہا۔ "اس حالت میں بیشاید گا کہوں کے لیے زیادہ کشش کا باعث نہ ہوں ۔" دکا ندار نے خالی خالی نظروں سے لڑ کے کی طرف دیکھا۔"تم مجھے بدلے میں پچھ کھانے کے لیے رے دینا۔"

د کا نداراب بھی خاموش تھا۔لگتا تھا کہ کسی فیصلہ تک پہنچنے کی کوشش کررہاہے۔

لڑکے نے سوچا کہ اے اس صحرا میں جیکٹ کی فی الحال ضروت نہیں تھی للہذا ہے وہ کرشل صاف کرنے کے لیے استعمال کرسکتا تھا۔ اس نے تھلے ہے جیکٹ نکالی اور کرشل صاف کرنا شروع کر دیے۔ آ دھے گھنے میں اس نے دکان میں موجود زیادہ ترکرشل چیکا دیا۔

ابھی اس نے کام شروع ہی کیا تھا کہ دوگا مک دگان میں داخل ہوئے اور انہوں نے کرشل خریدا۔ جب وہ کام سے فارغ ہوا تو دکا ندار نے اسے کھانے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کوکہا۔انہوں نے دکان بندگی

اورنز د کی ہوٹل پر چلے گئے۔

"صرف کھانے کے لیے تہمیں بیسب کرنے گی کیا ضرورت تھی؟" تاجرنے لڑکے سے کہا۔" قرآن ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں"۔

" تو پھرتم نے مجھے کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟" لڑے نے استفسار کیا۔

" کیونکه کرشل گندانتھااورہم دونوں کواپنے اپنے ذہنوں کی صفائی بھی مطلوب تھی۔" تا جرنے جواب دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو دکا ندار بولا:

" تمہارے آنے کے بعد آج میری دکان میں دوگا مک آئے بیالیک نیک شگون ہے۔ میری خواہش ہے کہتم میری دکان میں کام کرو۔"

"لوگ نشانیوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں۔"لڑ کے نے سوچا"لیکن شایدانہیں بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔"

" کیاتم میری دکان برکام کرو گے؟" تاجرنے اس سےاستفسار کیا۔

" میں آج کا بوار دن اور بوری رات تمہاری دکان پر کام کروں گا اور تمہاری دکان کی ہرایک چیز جپکا دول گا۔معاوضے میں مجھےمصر جانے کے لیے زادراہ جا ہے۔"لڑ کے نے جواب دیا۔

د کاندار بےساختہ بنس پڑا۔" اگرتم میری د کان میں ایک سال بھی کام کرواوراس کےعلاوہ میں تمہیں د کان میں فروخت ہونے والی ہر چیز پر کمیشن بھی دوں تو پھر بھی مصر جانے کا زادِراہ پورانہیں ہوسکتا۔مصر یہاں سے ہزاروں میل دور ہے اور درمیان میں ایک لق ودق صحرا ہے۔"

ایک کمھے کے لیےا ہے ایسے لگا جیسے ہر چیز ساکن ہوگئی ہو۔

فضامیں گہراسنا ٹاتھا۔

بإزارسنسان تفايه

کوئی امیزہیں۔

کوئیمہم جوئی نہیں۔

نه بوژ هاشهنشاه اورنه ہی منزل کا کوئی نشان \_

نەخزاندادرنەبى اہرام مصرب

د کا ندار کی بات میں جیسے جادو کے الفاظ تھے جن کے ادا ہوتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا ہو۔

-•﴿ كِيبَارِي ﴿ الْمِيارِي ﴾

د نیاجیسے ساکن ہوگئی ہو۔ایباشایداس لیے تھا کہ وہ خودا داس تھا۔

اس نے خالی خالی نظروں سے کیفے کے دروازے سے باہر دیکھا۔اے لگتا تھا کہاس کی روح ابھی پرواز کر جائے گی اورسب کچھاس کمیختم ہوجائے گا۔

د کا ندار تجسس ہے لڑ کے کی طرف د کیور ہاتھا۔

اس کی آنکھوں کی تمام چیک جواس نے صبح دیکھی تھا ئب ہو چکی تھی۔اوروہ مایوس تھا۔ "میں تمہیں اتنامعا وضد دے سکتا ہوں کہتم اپنے ملک واپس جاسکو۔" دکا ندار بولا۔ لڑکا خاموش تھا۔وہ اٹھا، اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور تھیلا اٹھایا۔" میں کام کروں گا۔" "مجھے اتنی رقم چاہیے کہ میں کچھ بھیڑیں خرید سکوں۔"



لڑے کوکرشل کی دکان پر کام کرتے ہوئے ایک ماہ سے زائد کا عرصہ بیت گیا تھا۔ بیہ کام اس کی طبیعت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ دکا ندار ہر وقت ٹو کتا تھا کہ وہ کرشل کواحتیاط سے اٹھائے کہیں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے اورلڑ کے کوییزوک جھوک اچھی نہیں گئی تھی۔

وہ اس کام ہے اس لیے چپکا ہوا تھا کہ د کا ندار کا روبیاس کے ساتھ اچھا تھا اور وہ لڑکے کوسامان کی فروخت پرمعقول کمیشن بھی دیتا تھا۔اس نے اب تک کچھر قم پس انداز کر لی تھی۔اس نے انداز ہ لگایا کہ اگر وہ ای طرح کام کرتار ہاتوا یک سال میں وہ اتنی رقم جمع کرلے گا کہ وہ کچھ بھیٹریں خرید سکے۔

"ہمیں کرشل کے لیے ایک شوکیس بنانا چاہیے۔"اس نے دکا ندار سے کہا"ہم بیشوکیس دکان کے باہر کھیں گےاس طرح گا مک دور ہے ہی کرشل دیکھ کردکان کی طرف متوجہ ہوں گے۔"

"اس سے قبل میں نے بھی کرٹل دکان کے باہر نہیں رکھااس طرح اس کے ٹوٹے کا خدشہ رہتا ہے۔" دکا ندار نے جواب دیا۔

"جب میں اپنی بھیڑیں چراگاہ میں لے کر جاتا تھا تو اس بات کا خدشہ موجود رہتا تھا کہ کوئی بھیڑیا کسی بھیڑ کو اٹھا کر لے جائے۔ یا پھر کوئی بھیڑورانے میں بیار پڑجائے اور مرجائے۔ یا اسے کوئی سانپ ڈس لے لیکن دنیاای طرح ہی رواں دواں ہے"۔ دکاندارکوئی جواب دینے کی بجائے گا کہ کی طرف متوجہ ہو گیا جو گلاس پیند کررہاتھا آج کل اس کا کاروبارعروج پرتھا۔ایسے گلتاتھا کہ جیسے پرانے دن لوٹ آئے ہوں جب اس کی دکان مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ "کاروبار میں بہت بہتری ہوئی ہے۔" دکاندار نے گا کہ سے فارغ ہونے کے بعد لڑکے کومخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"میری کمائی کافی اچھی ہے اور امید ہے کہتم بھی بہت جلدا پنار پوڑ بنانے میں کا میاب ہوجاؤ گے اس سے زیادہ کی طلب اچھی نہیں ہے۔"

«کیکن ہمیں نشانیوں کو پہچاننا جا ہے۔"کڑے نے بےساختہ کہا۔

پھرا ہے افسوں ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا کیونکہ دکا ندارتو بھی بوڑھے بادشاہ سے ملاہی نہیں تھا۔
"اسے مطابقت کا اصول کہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا میابی میں تمہاری ساتھی بنتا جاہتی ہے۔"بوڑھے بادشاہ نے بتایا تھا۔ دکا ندار بوڑھے بادشاہ سے نہ ملنے کے باوجو دلڑ کے کی با تیں سمجھ سکتا تھا۔ آخرلڑ کے کی اس کی دکان میں آمد بھی تو دکا ندار کے لیے بذات خودایک نیک شگون تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی آمدنی میں بہتری ہورہی تھی۔ اسے بھی ملال نہیں ہوا تھا کہ اس نے لڑکے کو ملازمت کیوں دی۔وہ لڑکے کو تنواہ کے علاوہ معقول کمیشن بھی دیتا تھا تا کہ وہ جلدا بنار بوڑ بنا سکے۔

"تم اہرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟" اس نے شوکیس کا سوال کی ٹالنے کے لیے بات کا رخ بدلتے ہوئے لڑ کے سے پوچھا" کیونکہ میں نے ان کی بہت تعریف ٹی ہے۔"لڑ کا بولا۔ وہ دکا ندار سے اپنے خواب کے متعلق کوئی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی اب خزانہ بھی اس کے لیے تلخ یاد سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اوراسے دہرانا ایک تکلیف دہ امر تھا۔

"میرانہیں خیال کہ کوئی عقلمندانسان صرف اہرام مصرکود کیھنے کے لیے اتنے بڑھے صحرا کوعبور کرنا پہند کرےگا۔" دکاندارنے جواب دیا" اہرام پھروں کا ایک ڈھیر ہیں جوتم بھی اپنے گھر کے حن میں بناسکتے ہو۔" "ہاں جے سیاحت کا شوق نہ ہووہ بالکل ایسانہیں کرسکتا۔"

اوروہ دکان میں داخل ہو نیوالے گا مک کی طرف متوجہ ہو گیا۔

" مجھے تبدیلی شایدراس نہیں آتی ۔" دکا ندار نے اگلے روز کہا۔

"سامنے کی دکان کا ما لک حسن شایدخریداری میں غلطی بھی کرے تو کاروبار کے جم کی وجہ ہے اسے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا۔ مگر ہمیں شایدا پی غلطی کاخمیاز ہ بھگتنا پڑے گا۔"اس کی بات میں وزن تھا۔ "لیکن تم شوکیس بنانا کیوں چاہتے ہو؟" دکا ندارنے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ " کیونکہ میں جلداز جلدا بناریوڑ کمل کرنا جا ہتا ہوں۔" لڑکے نے جواب دیا۔

"جب قسمت ہمارے ساتھ ہوتو ہمیں اس کا پورا پوار فائدہ اٹھانا چاہیے شایدیہی مطابقت کا اصول ہے۔"اس نے اپنی بات جاری رکھی ۔

"ہمارے نبی مٹاٹیٹانے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب اور اپنی سنت چھوڑی ہے۔" وکا ندار نے خاموثی کوتو ڑتے ہوئے کہا۔

"اورہمیں اپنی زندگی میں صرف پانچ ارکان کو پوار کرنا ہے۔ سب سے اول تو بیہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پرایمان لائیں۔ پانچ وفت کی نماز پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں روز ہے رکھیں۔ غیر یبول کی مدد کے لیے زکو قدیں۔ "اس نے تھوڑا تو قف کیا۔ لڑکا اس کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسود مکھ سکتا تھا جو پنجمبر کے لیے زکو قدیں۔ "اس نے تھے۔ وہ ایک سچپا مسلمان تھا اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔

"اور پانچوال رکن کیا ہے۔"لڑ کے کاتبحس بڑھ رہاتھا۔ " دودن قبل تم نے کہاتھا کہ مجھے شاید سفر کا شوق نہیں ہے۔" دکا ندار بولا " اسلام کا پانچوال رکن حج ہے۔ ہرمسلمان پرفرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار مکہ مکر مہ میں خدا کے گھرکی زیارت کرے۔"

" مکہ تو مصر ہے بھی آ گے ہے۔ جوانی میں صرف میری ایک خواہش تھی کہ کی طرح اتنا پیبہ جمع کرلوں کہ اپنا کاروبار کرسکوں اس طرح میں جج کے لیے رو پہنے جمع کر لیتا اور میری غیر موجود گی میں میرے خاندان کی گزراوقات کا بندوست بھی ہوجاتا۔ جب میرا کاروبار جم گیا تو مجھے ایسا کوئی آ دئی نہیں مل سکا جس کے حوالے میں اپنی دکان کر دیتا اور خود جج کے لیے روانہ ہوجاتا۔ اس دوران کئی قافلے میری دکان کے سامنے سے گزرے ، ان میں سے پچھلوگ تو مالدار تھے جواپنے قافلے میں ملاز مین کی فوج کے ساتھ جج کوجار ہے سے گزرے ، ان میں سے پچھلوگ تو مالدار تھے جواپنے قافلے میں ملاز مین کی فوج کے ساتھ جج کوجار ہے تھے۔ لیکن اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی تھی۔ تمام عاز مین جج خوش ہوتے تھے۔ ایک مو چی بھی جج پر گیا تھا۔ واپسی پراس نے بتایا کہ اس صحرا کو جور کرنے میں اسے ایک سال لگالیکن اسے اتنی بھی تھی۔ "تو آ ہے اب تج پر کیوں نہیں جاتے ؟" لڑ کے نے استفار کیا۔

"تو آ ہے اب تج پر کیوں نہیں جاتے ؟" لڑ کے نے استفار کیا۔

" یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ورنداس بکسانیت، ریک میں رکھے ہوئے کرشل کی خاموشی اور کیفے کا بدمزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوئے۔اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہوگیاتو پھرزندگی میں اور کوئی امید باتی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا۔" تاجرنے جواب دیا۔

"تم بھی اپنار یوڑ بنانے اورا ہرام مصرتک جانے کا خواب دیکھتے ہو۔ گر مجھ میں اورتم میں فرق ہیہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کوچشم تصور میں صحرا عبور کرتے و کیھے چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں بخرِ اسود کے سامنے اپنے آپ کوموجود پاتا ہوں اورخدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ "
میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ "
میں دوراس نے لڑکے کوشوکیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلز نہیں ہوتی۔ ۔



شوکیس نے واقعی گا ہموں کومتوجہ کیا اور دو ماہ کے عرصہ میں دکان کی آمدنی کئی گنا ہڑھ گئی۔لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید چھے ماہ کام کرنے کے بعدوہ نہ صرف چین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے ہے دوگئی بھیڑیں جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے ہے دوگئی بھیڑیں بھی خرید سکے گا۔اس طرح ایک سال ہے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپناریوڑ دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پرعبور حاصل ہونے کی وجہ ہے اس قابل بھی ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کرسکے گا۔

اس دن کے بعداس نے "یوریم اورتھومیم" کوبھی جھی استعال نہیں کیا تھا شایداس لیے کہ اہرام مصر اب اس کے لیے ای طرح کا خواب تھا جیسا حج پر جانا دکا ندار کا ایک خواب تھا۔اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھااور چیٹم نصور میں اپنے آپ کوطر فہ کی بندرگاہ پرایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔

" آ دمی کومعلوم ہونا جا ہے کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔" بوڑھے با دشاہ نے کہا تھا۔

لڑ کے کواب معلوم تھا کہ وہ کیا جا ہتا ہے اور شب وروز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ بینجزانے

کا خواب ہی تھا جوا ہے اس اجنبی زمین پرلایا جہاں اس کی ملاقات ایک ٹیرے ہے ہوئی اور اس بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپناریوڑ دگنا کر سکے اور اس سب پچھ میں اس کا پچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا۔ اے اپ آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیھا بھی بہت پچھ تھا مثلاً کرشل کی پہچان ،الفاظ ہے بے نیاز گفتگو کافن اور نشانیوں کی پہچان ۔ فخر تھا۔ اس پہاڑی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو ''اس پہاڑی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد ارسان بہت تھک جاتا ہے۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹادیتا۔''ایک شام کڑے نے پہاڑی پرایک شخص کو کہتے سنا۔

اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور د کا ندار ہے اس کا ذکر کیا۔

"مميں يہاں پر قهوہ خانه كھولنا جاہے۔"

" یہاں پر بہت سار ہے قہوہ خانے ہیں۔" دکا ندار نے جواب دیا۔

"گرہم کرشل کی پیالیوں میں قہوہ پیش کریں گے اور پہیقیناً گا ہگوں کومتوجہ کرےگا۔اوراس طرح ہمارے کرشل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھاتھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزروی ہے اور کرشل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔"

د کا ندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کونماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے د کان بند کی تولڑ کے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ ہے ۔

«تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟" د کا ندار نے لڑ کے سے سوال کیا۔

" جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا میں دوبارہ اپنار پوڑ بنا نا چاہتا ہوں۔"لڑکے نے جواب دیا۔ " میں کرشل کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ ایک دکا ندار کومعلوم ہونا چاہیے۔" دکا ندار نے چلم میں آگ کوکریدااور پھر حقے کا گہراکش لیتے ہوئے بولا۔

" مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیات بھی معلوم ہیں اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا اور پھرمیر اطرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گا۔" کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا اور پھرمیر اطرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گا۔"

"توكيابياجهانبين ب-"

"میں اپنی زندگی ہے بالکل مطمئن ہوں۔ تنہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پراپنی زندگی ہے بالکل مطمئن ہوں۔ تنہار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اوران کا کاروبار بھی بہت اچھا جارہا ہے۔ بیسب مجھے بہت مایوس کرتا تھا۔لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں زیادہ تبدیلی ہے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرارویہ کیسا ہونا چاہیے میں ایے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔"

• المياري الك

لڑ کے کو بچھ مجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔

د کاندارنے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا:"تم واقعی میرے لیے خوش قشمتی لے کرآئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھوچکا تھا۔ اگر خوش متی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کسی چیز کامتمنی نہیں ہوں۔ مگرتم میرے اندرخواہش کو بیدار کرتے ہواور مجھے نگ امید دلاتے ہو۔اب جبکہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میرے کاروبار میں وسعت کی ہے انتہا گنجائش ہے۔اب جبکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کرسکتا ہوں اور اگر میں ایسانہیں کرتا تو یہ مجھے دو بارہ واپس مایوی میں دھکیل دےگا۔"

"احیمای تھا کہ میں نے 'طرفہ' میں بیکری والے ہے کچھ بھی کہنے ہے گریز کیا تھا۔"لڑ کے نے سوحیا۔ دونوں حقہ بیتے ہوئے ڈو ہے ہوئے سورج کا نظارہ کررہے تھے۔ فضامیں گہراسکوت تھاسوائے حقے کی گڑ گڑ اہٹ کے۔

ان کے درمیان تمام گفتگوعر کی میں ہور ہی تھی اورلڑ کے کوفخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبورحاصل كرليا تفارايك وه وقت بھى تھاجب اےلگتا تھا كه وه اپنى بھيٹروں سےسب بچھ سيكھ سكتا ہے۔ آج ا ہے معلوم ہوا کہ اس کی بھیٹریں اے عربی نہیں سکھا سکتی تھیں ۔اس کے علاوہ بھی شاید بہت سی چیزیں ہیں جو بھیریں اسے نہیں سکھا سکتی تھیں انکی زندگی کا مقصدتو صرف حیارہ اور پانی ہی ہے۔

" بھیٹریں مجھے بچھنہیں سکھار ہی تھیں بلکہ میں ان سے سکھ رہاتھا۔"اس نے سوچا

« مکتوب\_" د کاندار نے سکوت تو ژا\_

"اس كاكيامطلب ب-"لزكے نے يو چھا۔

"اس كامطلب مجھنے كے ليته ہيں عرب ميں پيدا ہونا جا ہے تھا۔"

د کا ندار بولا" تمہاری زبان میں شایداس کا مطلب ہے" جو قسمت میں لکھا ہے۔"

اس نے چلم کی آگ کوکریدتے ہوئے لڑ کے کوا جازت دی کہ وہ کل ہے کرشل کے گلاس میں قہوہ بچ

سکتا ہے۔ "مجھی بھی دریا کارخ موڑ ناناممکن ہوتا ہے۔"



جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو تھکن کے آثاران کے چہروں پرعیاں تھے لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھے کر حیران ہوئے قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا۔

"میری بیوی شایداس کا تصور بھی نہ کر سکے۔"ایک گا مہ نے دوسرے ہے کہا" آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں میں بھی ان کوکرسل کے گاسوں میں قہوہ پیش کروں گا۔وہ بھی یقیناً متاثر ہوئے۔
"یقینا قہوہ اگر کرسل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دو بالا ہوجا تا ہے۔"دوسرے نے جواب دیا۔
بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئے۔لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔
اس کی دیکھا دیکھی پہاڑی پراور بھی گئی قہوہ خانے کھل گئے۔ گر لوگوں کی جو بھیٹر اس قہوہ خانے پر بہتی تھی وہ
کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔دکا ندار کو قبوہ خانے میں مزید گئی ملازم رکھنے پڑے۔اس کی چائے کی در آند میں گئ



لڑکا صبح جلد بیدار ہوگیا۔ آج اسے تا نجیر میں آئے ہوئے گیارہ مہینے ہوگئے تھے اس نے خاص آج کے دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ بیلباس پہن کراس نے آہتہ آہتہ سٹیر ھیاں اتر ناشروع کیں۔شہر پرابھی تک نیند کا سکوت طاری تھا۔

وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرشل کے گلاس میں قہوہ پیا۔ پھر قہوہ خانے کے دردازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ دہ اپنے چہرے پر تازہ ہوامحسوس کرسکتا تھا۔اس ہوامیں صحراکی مہک رجی ہوئی تھی۔

اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کرا سے غور سے دیکھنے لگا۔" اس رقم سے میں 120 بھیٹریں خرید نے کے علاوہ وہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآ مدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں۔"اس نے سوچا۔ بیسب کچھاس نے پچچلے گیارہ ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا نتظار کرنے لگا۔

جب د کا ندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قبوے کالیااور قبوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ " آج میں جارہا ہوں۔"لڑ کے نے انکشاف کیا۔

"میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنار یوڑ بنا سکتا ہوں۔ اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ جج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔" دکا ندار خاموثی ہے اس کی بات من رہاتھا۔

> " کیا آپ مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کریں گے۔"لڑکے نے دکا ندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔"لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکا ندار مسلسل خاموش تھا اس نے گلاس میں مزید قہوہ انڈیلا اور پہلی بار بولا:

" مجھے واقعی تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا جس طرح ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوزنہیں بناؤ گے۔"

" آپ ہے کس نے کہا ہے کہ میں ریوزنہیں بناؤں گا؟"لڑ کے نے جیرت کا اظہار کیا۔ " مکتوب۔" دکا ندار بولا اوراس نے لڑ کے کوگرم جوثی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔



لڑکے نے کمرے میں جاکراپناسامان باندھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تواس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ آج اس کے پاس اتنا سامان تھا کہ تین تھیلے بھر گئے، جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تواس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور اس میں ہے جیکٹ نکالی تا کہ گئی میں کسی غریب کو دے دے ۔ جیکٹ کے ساتھ دو پھرنکل کرفرش پر گر پڑے" یور یم اور تھومیم" ان پھروں کو دیکھ کراہے بوڑ ھا با دشاہ یا د آگیا۔ اسے جیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کہتے بھولا رہا تھا۔ اس نے تقریباً ایک سال سخت محنت کی تا کہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ پیین واپس جا سکے۔

"بھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہ کرنا۔"بوڑھے بادشاہ نے کہاتھا۔ اس نے" پوریم اور تھومیم" کوفرش سے اٹھالیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے بوڑھا

بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہو۔

ایک سال کی بخت محنت کے بعداب شایدوفت آگیاتھا کہ وہ واپسی کا سفراختیار کرسکے۔ "میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناوں گا۔ باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کرمیں عربی نہیں سکھ سکاتھا....."اس نے سوجیا۔

"کیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیمی تھی تھی ایسی چیز جس کا استعال میں نے دیارغیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ای کی وجہ سے میں کرشل کے کاروبار کوعروج پرلایااورای کے زور پر ہی میں ایک کا میاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں بھی کا میاب ہوسکا۔

وہ چیز تھی" جذب" کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظرر کھنا۔"

تانجیراب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا۔ اس طرح وہ جذبے اور گئن ہے وہ یوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔

"جبتم کچھ کرنے کامصم ارادہ کرلوتو کا نئات کی ہرشے اس کےحصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہوجاتی ہے۔"اے بوڑھے بادشاہ کی بات یادآئی۔

پھراسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب پچھائٹ جانے کے بارے میں تو پچھ بھی نہیں کہا تھا اور نہ ہی تا حد نظر پھلے ہوئے صحرا کے بارے میں۔اور نہ ان لوگوں کے بارے میں پچھ بتایا تھا جو بہتو جانے ہیں کہان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے مگر وہ اس کے حصول کے لیے بھی بھی بھی تیار نہیں ہوتے۔

بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اہرام مصر پھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ پچھ نہیں تھے۔اور ہرکوئی ایسے اہرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے رپوڑ خرید سکے تواسے کیا کرنا جا ہے؟

لڑکے نے تھیلا اٹھایا اورا ہے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سٹرھیوں سے پنچاتر ااور دکان میں چلا گیا دکا ندار دوغیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اورکٹی لوگ قہوہ خانے میں قہوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج پہلی باراس نے غور سے دیکھا تو ایسالگا کہ دکا ندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس مٹھائی والے کی مسکر اہث جس سے وہ تا نجیر میں پہلی بار ملاتھا۔ وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکر اہث جیسی تھی۔ ایسالگا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑگیا ہواور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نشان چھوڑگیا ہوا ور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نشان جھوڑگیا ہوا میں کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جواپنی سے نبیس ملاتھا۔ اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جواپنی

منزل کی تلاش کی جنجو کرتے ہیں۔

اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکا ندار کوالوداع بھی نہیں کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح الودادع ہوتے ہوئے ہوئے اس کے سامنے آنسونہیں نکال سکتا تھا۔اے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا اوریہاں کے لوگ بھی یاد آئیں گے۔

وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوں کرر ہاتھااس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ " میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنار پوڑ بناؤں گا۔" اس نے اپنے آپ سے کہا۔

مگروہ اپناس فیصلے ہے مطمئن نہیں تھا۔اس نے ایک سال تک بخت محنت کی تھی تا کہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے اور آج ہر گزرنے والے لیچے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھور ہا تھا۔ایسا شایداس لیے تھا کہ بیاس کا خواب تھا ہی نہیں۔" کے معلوم کہ دکا ندار کی طرح اپنے خواب کی تحمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزار نا بہتر ہے۔"

اس نے اپنے آپ کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔

لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھلے میں ڈالا تو "یوریم اورتھومیم" اس کے ہاتھ میں آگئے۔اورجیسے ہی اس کاہاتھ پھروں سے چھوا ،ا سے ایسالگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانا ئیاں اس میں منتقل ہوگئی ہوں۔

" محض ایک اتفاق تھا یا نشانی۔" لڑکے نے سوحیا۔

وہ چلتے چلتے اس قبوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا آج یہاں کوئی لیٹرانہیں تھا۔لیکن قبوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قبوہ پیش کیا۔

"میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جاسکتا ہوں اور پہلے ہے بھی بڑار یوڑ بنا سکتا ہوں۔ مجھے گلہ بانی
کے گرا بھی تک یا دہیں۔ گرشاید مجھے اہرام مصرتک جانے کا موقعہ دو بارہ نیل سکے۔ بوڑ ھے نے سونے کی
زرہ بھی پہنی رکھی تھی اورا سے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادشاہ تھا۔ ایک دانا بادشاہ۔"
اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف دو گھنٹے کے فاصلے پر تھے لیکن اہرام مصرتک پہنچے کے لیے ایک
طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا، اس نے دل میں سوچا" کہ میں اپنی منزل
سے دو گھنٹے مزید قریب ہوگیا ہوں۔"

یے علیحد و بات ہے کہ بیدد و گھنٹے پھیل کرا یک سال پرمحیط ہو گئے تھے۔لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ " میں ریوڑاس لیے لینا چاہتا ہوں کہ گلہ بانی میرے لیےا بک آ زمودہ کام ہے۔ بھیڑیں میرے لیے اجنی نہیں ہیں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں جب کہ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحرا انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے ایک انجانی چیز کا خوف؟"اس نے دل میں سوجا۔

لیکن یکدم اس پرمسرت کا انجا ناساا حساس طاری ہوگیا۔

"میں جب چاہوں رپوڑ خرید سکتا ہوں یا پھر کرشل کا کاروبار شروع کرسکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا۔اوریہ کو کی معمولی بات نہیں تھی۔" اس نے سوچا قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کاعمل جاری تھا۔

اسے یاد آیا کہ کرشل فروش کو مال بیچنے والے ایک تاجر کے قافلے صحراکے پار بھی مال لے کر جاتے ہے۔ تصاس نے" یوریم اور تھومیم" کو ہاتھ میں لیا۔ بیانہیں پھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔

" جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔" اے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے۔اوراس کے قدم دکا ندار کو مال پہنچانے والے تا جرکی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔



انگریز ایک نیج پر بیٹے ہواتھا۔ ماحول میں جانوروں کے پسینے،گھاس اورمٹی کی ملی جلی ہو پھیلی ہوئی تھی۔ پیا حاطہ گودام بھی تھااور جانوروں کا باڑہ بھی۔" میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی غلیظ جگہ پر آؤں گا" انگریز نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچا۔" میں نے دس سال انگلینڈ کی بہترین یو نیورسٹیوں میں علم کیمیا پڑھا ہے اور آج میں اس باڑے میں ہوں۔"

لیکن اس کی قسمت میں بیسفراس طرح لکھا ہوا تھا اسے بھی نشانیوں پراعتقادتھا۔ اس کی تمام زندگی ایک تلاش کے گردمجیط تھی۔ وہ و نیا کے تلاش جو پوری کا تنات کی زبان ہو۔ اس نے پہلے اسپرانتو سیمی ۔ وہ و نیا کے تمام غدا ہب کے بارے میں بھی اچھی سدھ بدھ رکھتا تھا۔ لیکن ابھی تک وہ کیمیا گرنہیں بن سکا تھا، اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے لیکن کچھ عصے سے اس کاعلم ایک نقطے پر آگردک گیا تھا۔ جہاں سے آگے بڑھنے کاراستہ اسے نبیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیا گرسے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی گھر بے سود۔

کیمیا گردراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔خودغرض اور حاسداور علم کواپنی ذات تک محدود رکھنے والے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل دے۔ اور وہ اپنی کم علمی کو چھپار ہے ہول۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے ترکے میں ملنے والی جا کدا د کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرج کر چکا تھا۔ اس نے دنیا کی تمام بڑی لا بسر بریاں چھان ماریں اور علم کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کر چکا تھا۔

ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیا گر کا گزر پورپ سے ہوا۔ اس کی عمر دوسوسال سے زیادہ تھی اور اس کے پاس ایسا اسم اعظم تھا جو تمام اشیاء کوسونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انگریز کو بیکہانی بہت متاثر کن گئی تھی لیکن وہ اسے ایک افسانوی کر دار سے زیادہ اہمیت نہیں ویتا تھا۔

پھراس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر کے صحرا میں آٹار قدیمہ کی علاق میں مصروف رہائیں آٹار قدیمہ کی علاش میں مصروف رہاتھا۔اس کے دوست نے اس سے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا جس کے پاس جیرت انگیز طاقت تھی۔

" وہ نخلتان الفیوم میں رہتا ہے۔" اس کے دوست نے بتایا۔

"اوراوگ کہتے ہیںاس کی عمر دوسوسال ہےاوروہ ہرشے کوسونے میں بدلنے کافن جانتا ہے۔" انگریزاس نئے انکشاف پر بہت مسرور تھا۔اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا۔اپنی اہم کتب کوساتھ لیا اورآج وہ یہاں بد بودار ہاڑے میں صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہیٹھا تھا۔

باڑے کے باہر ایک بہت بڑا قافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس قافلے نے نخلتان الفیوم سے گزر کر جانا تھا۔

ایک عرب نوجوان جس نے کندھوں پرسامان اٹھار کھا تھا باڑے میں داخل ہوااور انگریز سے سلام لیا۔ "تم کہاں جارہے ہو۔" نوجوان عرب نے پوچھا۔

" میں بھی صحرا نورد ہوں۔" انگریز نے ترثی سے جواب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچیبی رکھتا تھا۔اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفیوم پہنچنے سے پہلے اپنام کود ہرالے۔اس کا خیال تھا کہ عرب کیمیا گراہے اپناشا گرد بنانے سے پہلے اس کا امتحان لےگا۔

نو جوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برطانوی بھی ہسیانوی زبان جانتا تھا۔اے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی

## ..... <u>EB</u>

" بہت ہی عجیب" لڑ کا بولا۔ وہ کتاب کے آغاز میں دیے ہوئے تدفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہاتھا۔

"میں دوسال ہے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کررہا ہوں اور چند صفحات ہے آگے نہیں بڑھ سکا۔" اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابہام تھا۔لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ "فیصلے تک پہنچنا سفر کا پہلا قدم ہے" جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دراصل طوفانی لہرول میں چھلا نگ لگا تا ہے جواے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہیں جہاں ہے اس کا گزراس سے پہلے بھی نہیں ہوا ہوتا۔

"جب میں نے خزانے کی تلاش میں نگلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کرشل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی۔اس قافلے میں شامل ہونا تو محض میر اایک فیصلہ ہے مگریہ قافلہ مجھے کہاں لیے جاتا ہے یہ فی الحال ایک معمہ ہے۔"

جبیں ہیٹے ہوئے انگریز کارویہ غیر دوستانہ لگتا تھا۔لڑکے نے کتاب بند کر دی۔وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جواسے انگریز سے مماثل کر دے۔اس نے اپنی جیب سے "یوریم اور تھومیم" نکالے اور انہیں اچھالنا شروع کردیا۔

" پوریم اور تھومیم؟" انگریز کے منہ ہے ہے ساختہ نکلا۔

" یہ بیچنے کے لیے نہیں ہیں۔" وہ جلدی سے پھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔

"اوران کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے۔"انگریزنے جواب دیا۔

" بیصرف پہاڑی کرسٹل ہیں اس طرح کے لاکھوں پھرمل جائیں گے لیکن صرف جاننے والوں کوہی پتہ ہے کہ یہ "یوریم اور تھومیم" ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیاس علاقے میں بھی موجود ہیں۔"

" يه مجھے ایک بادشاہ نے تخفے میں دیے تھے۔" لڑکے نے جواب دیا۔

انگریز نے کوئی جواب دینے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اوراس طرح کے دو پھر باہر نکا لے۔ "بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟" "شاید شهیں یقین نہیں آرہا کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے خریب چروا ہے ہے بات کرنا پیند کرے گا۔" "بالکل بھی نہیں؟ یہ چروا ہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کوشلیم کیا تھا۔" انگریز بولا۔

" بیسب میں نے بائبل میں پڑھا ہے اور بائبل میں ہی میں نے یوریم اور تھومیم کے بارے میں پڑھا تھا۔" انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا۔"مستقبل بینی کی صرف بیصورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے۔ یا دری بہ پھرسونے کی زرہ میں جڑ کر پہنتے ہیں۔"

لڑ کے کے چہرے پرجیرانی اورخوشی کا ملاجلا تاثر تھا۔اے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا۔ "شاید ریجھی ایک نشانی ہے۔"انگریز بولا۔

"تمہیں نشانیوں کے بارے میں کن بتایا ہے؟"لڑ کے کی جیرت مسلسل بڑھتی جارہی تھی۔ "زندگی میں ہونے والی ہر بات ایک نشانی ہے۔"انگریزنے جواب دیا۔

" دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے۔لیکن افسوس ہے ہے کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میں اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تلاش میں ہوں اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جو بیہ زبان جانتا ہے۔وہ ایک کیمیا گرہے۔"انگریزنے اپنی بات جاری رکھی۔

ای دوران گودام کاما لک آگیا۔

" آپ دونوں بہت خوش قسمت ہوآج ہی ایک قافلہ الفیو م جار ہاہے۔" گودام کا مالک بولا۔ " مگر مجھے تو مصر جانا ہے۔"لڑ کا جلدی ہے بولا۔اس کے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ "الفیوم مصر ہی میں ہے۔تم کس قتم کے عرب ہو جسے اپنے جغرافیے کا ہی علم نہیں ہے؟" گودام کا مالک بولا۔

" یہ بھی ایک نشانی ہے۔" مالک گودام کے جانے کے بعد انگریز بولا۔

" میں بھی ایک انسائیکلو پیڈیالکھوں گا جس میں صرف' قسمت' اور بمحض اتفاق' کے بارے میں معلومات ہوں گی اور عالمگیرز بان انہی دوالفاظ پر شتمل ہے۔"

اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا" بیٹھ اتفاق نہیں ہے کہتم مجھے اس جگہ اس طرح ملے کہ تمہارے ہاتھ میں پوریم اور تھومیم تھے اور نہ ہی بیا تفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں۔" " میں اپنا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں۔" لڑکا بولا۔ گراہے فوراً احساس ہوا کہ اسے انگریز کوخزانے کے بارے میں نہیں بتانا جا ہے تھا۔لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی دلچیبی ظاہر نہیں کی تھی۔ " ایک طرح سے میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں۔" انگریز نے جواب دیا۔

## 

« میں اس قافلے کا سردار ہوں ۔"ایک بارلیش آ دمی بولا ۔

" اس قافلے میں موجود ہر آ دی گی زندگی اورموت خدا کے بعد میرےاختیار میں ہے۔صحرا ایک خوبصورت دوشیز ہ کی مانند ہے جومردوں کے ہوش اڑادیتی ہے۔"

یہ قافلہ دوسوافراداور حپارسو جانوروں پرمشمل تھا۔ قافلے میں بیچے ،خواتین اور مردشامل تھے۔ پچھے مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ رکھی تھیں۔اور پچھ کے کندھوں پرِ رائفلیں تھیں ، انگریز کے سامان میں کی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔

" قافلے میں بہت ہے لوگ ہیں۔" سردار نے اپنی بات جاری رکھی۔شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دہرانی پڑر ہی تھی۔" ہرا یک کے اپنے نظریات ہیں لیکن میں ایک خدائے واحد پریفتین رکھتا ہوں اور میں ایس کی قتم کھا کرعہد کرتا ہوں کہ ہرممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے صحراعبور کرلیں۔اور میں آپ ہے بھی گز ارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ میرے تھم کی تقیل کریں گے۔ صحرامیں نافر مانی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔"

قافلے میں ہاکاساشورتھا۔تمام لوگ زیراب عہد کررہے تھے۔لڑکے نے بھی یسوع کی قتم کھا کرعہد کیا کہ وہ سردار کے ہرتکم کی قبیل کرے گا۔انگریز البتہ خاموش تھا۔لوگ دعا کررہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔

بگل کی آواز پرتمام لوگ اپنی اپنی سوار یوں پر سوار ہو گئے۔انگریز اورلڑ کے کے پاس اونٹ تھے وہ بھی ان پر سوار ہو گئے ۔لڑ کے کوانگریز کے اونٹ پر ترس آر ہاتھا جس کی پیٹیر پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بکے بھی لدے ہوئے تھے۔

" د نیامیں بمحض ا تفاق' نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔" انگریز نے گفتگو کا سلسلہ و ہیں سے جوڑ ا جہاں سر دار

کی تقریر کی وجہ سے منقطع ہوا تھا۔

"میں یہاں پراس لیے موجود ہوں کہا یک دوست نے مجھےا یسے عرب شخص کے بارے میں بتایا....." کاروال روانہ ہونے کی وجہ ہے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پرتوجہ دینا مشکل ہور ہاتھا۔لیکن وہ انداز ہ کرسکتا تھا کہانگریز کیا کہنا جاہ رہاتھا۔

> ا یک طلسماتی چکر ..... جوایک واقعہ کو دوسرے واقعہ کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ اس چکرنے اسے پہلے چرواہا بنایا۔

ای چکر کی وجہ سے اسے بار بارخواب نظر آیا اور پھر وہی چکر اسے افریقنہ کے صحرا میں لایا جہاں اسے لگنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھااور .....

"جیے جیے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی ویئے لگتی ہے۔"لڑ کے نے سوچا۔

قافلے نے مشرق کی سمت اپناسفرشروع کیا۔ قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا۔ دو پہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا۔ انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف تھا۔ لڑکا خاموثی سے جانوروں اورانسانوں کا مشاہدہ کررہا تھا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ اوروہ صحرا کے بیچوں نیچ سفر کررہ ہے تھے۔ قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا خصوص بوتھی اور گائیڈز کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا خصوص بوتھی اور گائیڈز کی چیخوں کا رہا تھا۔

اگرکسی چیز کودوام تھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوااور جانوروں کے قدموں کی آ وازتھی۔

"میں نے بیصحرااس ہے بل بھی کئی بارعبور کیا ہے۔"ایک ہدی بان بولا۔"لیکن صحراا تناوسیج ہےاور
افق اتنادور کہ انسان کواپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے۔شایداس لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔"
ہدی بان کی بات لڑ کے کی سمجھ میں آر ہی تھی حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں قدم نہیں رکھا تھا۔
جب بھی بھی اس نے سمندر کودیکھایا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پران کی لا فانی طاقت نے اثر جھوڑا تھا۔
میں نے بھیڑوں سے بہت بچھ سکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی با تیں سیکھیں۔"لڑ کے
میں جے بھی محراسے بھی بہت بچھ سکھوں گا۔" صحراا ہے عمر رسیدہ اور دانالگا۔

ہوامسلسل چل رہی تھی۔لڑ کے کو یاد آیا کہ اس ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کراپنے چبرے پرمحسوں کمیا تھا۔اس خیال نے اے اپنی بھیٹروں کی یا دولا دی۔ بھیٹریں اب بھی اندلس کی چرا گاہوں میں جارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھررہی ہوں گی۔ "لیکن اب وہ میری بھیٹرین نہیں ہیں۔"اس نے اپنے آپ سے کہا۔

"اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلوا چھا ہی ہے کہ بھیٹریں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں پالتیں۔"

اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آگیا۔اس نے بھی اب تک شاید شادی کر لی ہوگی۔کسی تاجر سے یا پھر کسی چروا ہے ہے جو پڑھ سکتا ہواورا سے دلچیپ کہانیاں سنا سکے۔

آخروہ واحد چروا ہا تونہیں تھا جے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔

اسے اپنی دانائی پربھی جیرت اور مسرت ہوئی کہ دہ ہدی بان کی پُر فلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیرز بان جوانسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں بکساں محیط تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ بھی کبھارانسان کی روح کا ئنات کے دھارے میں ڈ بکی لگانے میں کا میاب ہو جاتی ہو تا ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخر کارکہیں تو تمام انسانیت کا ماضی ، حال اور مستقبل محفوظ تھے۔ اور شایدا ہے ہی قیا فہ شناس کہتے ہیں۔

" مکتوب\_" لڑ کے کے کا نوں میں کرشل فروش کے الفاظ کی گونج سنائی وی۔

صحراکہیں تو ریت کا سمندر تھااور کہیں کہیں پہاڑاس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی مجھی قافلے کا سامناکسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو قافلے کارخ وقتی طور پربدل جاتا۔

جب بھی ریت بہت نرم ملتی جہاں پر جانوروں کے قدم دھننے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ الیم جگہ کا انتخاب کرتا جہاں بخت زمین ملے تا کہ جانور آ رام سے سفر جاری رکھ سیس ہی بھی بھی رقافلے کا سامنا خشکے جھیل سے ہوتا جس کے او پرخشک نمک کی تہ جی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ یہاں جانور بدک جاتے اور آ کے چلنے سے انکار کر دیتے ۔ ایسی صورت میں ہدی بان پنچائز کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور پچھ وزن اپنے کندھوں پر افھا کرجھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لا ددیتے ۔لیکن اس سب پچھکا نتیجہ صرف ایک تھا۔ چاہے قافلے کوجتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ والی اس سے میں روانہ ہوجا تا جس طرف اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پڑتی اور وہ اپنی ست میں روانہ ہوجا تا جس طرف اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پڑتی اور وہ اپنی ست کا تعین اس ستارے کی مدد سے کرتا تھا جونخلتان الفیوم کے او پرتھا۔

جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس ستارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہوجا تا کہان کا رخ اس لق

ود**ق صحرا کے بیچوں پیچ موجود پانی ،کھجوروں کے باغ اورریگ**تان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزاً سائے کی طرف ہے۔

اگرس سب بچھ سے بے خبرتھا تو وہ اگریز تھا۔ کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کی لئین اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا۔ اگر چہاس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی انہ کوئی انہ کوئی نہ کوئی انہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس نے ہدی بان سے دوئی کرلی۔ شام کووہ آگ کے قریب بیٹھ کر ہدی بان کواپنی مہم جوئی کے قصے سنا تا اور ہدی بان کی با تیں سنتا تھا۔ کرلی۔ شام کووہ آگ کے قریب بیٹھ کر ہدی بان کواپنی مہم جوئی کے قصے سنا تا اور ہدی بان کی باتھا۔ گھر میں انہ باز اور بچ تھے۔ یہ سب بچھ لا فائی محسوں ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے فاندان کے ساتھ جج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کی واحد غیر بخیل شدہ خواہش تھی۔ اب بجھے زندگی سے فاندان کے ساتھ جج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کی واحد غیر بخیل شدہ خواہش تھی۔ اب بجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنانہیں تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آجاتی تو میں اپن جان جان جان آفریں کے پر دکر دیتا۔

ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل طغیانی پرآگیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہوسکتا تھا لیکن میرا مقدر کا تب تقدیر نے اس قتم کی آفات سے صاف رکھا تھا۔ لیکن میر سب باغ ، گھر باراور بچے اس بالائے ناگہائی کی نظر ہوگئے۔ میری تمام املاک دریا برباد ہو گئیں اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا۔ اور آج میں ہدی بان ہوں۔ اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا ہے۔ اللہ کا تھم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجانے خوف کا شکار ہونے کی ضرورت مہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے حصول پر قادر ہے ہم خوفز دہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کھے کھودیں گے جو ہمارے پاس ہے گئیں ہم یہ ہول جاتے ہیں کہ ہماری تقذیرای نے لکھی ہے جس نے ہم کے بیل آنے والے انسانوں کی نقدیر لکھی تھی۔ اگر میہ بات ہم ذہن شین کرلیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگر نہیں یا سکتا۔" ہدی بان کے چرے پر سکون تھا اسے اپنی جائیدا داور اولاد کے جانے کاغم نہیں تھا۔

جیسے ہی وہ آگ کے گروحلقہ جماتے تو ہدی بان ریت کے طوفان سے ایک دوسر سے کوخبر دار کرتے یا صحراکی داستانیں ایک دوسر سے کو خبر دار کرتے یا صحراکی داستانیں ایک دوسر سے کوسناتے ۔ بھی بھار قافلے کا سامنا پر اسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے ہوتا۔ ان کا کام قافلے کے راہتے کی نگہ بانی تھا۔ وہ قافلے والوں کور ہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگی سے خبر دارر کھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموثی سے صحرا میں سے ظاہر ہوتے تھے اسی طرح چیکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ ان

کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آ تکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک رات ہدی بان آگ کے آلاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ افواہ ہے کہ صحرا میں دوقبائل کے درمیان جنگ چھڑگئی ہے۔ یہی کر مینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کوایسے لگا جیسے فضامیں خوف کی لہر پھیل گئی ہو۔ ایک دفعہ پھرا ہے ایک زبان کا احساس ہوا جوالفاظ ہے بے نیازتھی عالمگیرزبان۔ انگریز نے ہدی بان سے استفسار کیا کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہیں۔ انگریز نے ہدی بان سے استفسار کیا کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہیں۔ "صحرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہوتا ہے۔" ہدی بان نے جواب دیا۔

"اور جب واپس جانے کا راستہ مسدود ہوتو انسان کو آ گے جانے کے لیے بہتر راستہ کی فکر ہونی جا ہے۔اور باقی اللّٰہ پر چھوڑ دینا جاہیے۔" مکتوب۔"

"آپ کو قافلے کی طرف توجہ دینی جاہیے۔" لڑکے نے انگریز سے کہا۔" قافلہ رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی چکر کا ٹا ہے مگراس کارخ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے"۔

"اورتہہیں چاہیے کہتم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کتاب کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ صحرامیں قافلہ۔"انگریز بولا۔

> قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس سے بل بھی خاموش ہوتے تھے۔

گراب رات کوبھی پڑاؤ پرکمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ پھرایک دن سردار نے حکم دیا کہاب پڑاؤ میں آگروشن بیں کی جائے گی۔اس طرح جنگجو قبائل کو قافلے کی آمد کاعلم ہونے کا خدشہ تھا۔

اب جب بھی پڑاؤ پڑتا تو جانوروں کوایک دائرے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے تھے۔اور پڑاؤ کے جاروں اطراف میں محافظ بھی تعینات کیے جاتے تھے۔

ایک رات جب جاندصحرا کی ریت پراپنی سحرانگیز جاند نی پھینگ رہاتھا۔لڑ کے نے انگریز کواپنی کہانی سنائی ۔انگریز بالحضوص کرشل کی دکان اوراور قہوہ خانے کی کامیابی سے بہت متاثر ہوا۔

" یبی اصول تمام امور میں کا رفر ماہے۔" لڑ کے کی بات ختم ہونے پرانگریز بولا۔

"کیمیا گری کی زبان میں اسے کا ئنات کی روح کہا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے پچھے متنا کرتا ہے تو وہ کا ئنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی مثبت عمل ہے۔ اور بیصرف انسان نہیں ہے کہ جس میں روح ہے بلکہ کا ئنات کی ہرشے جا ہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا جانور ہوں سب میں

73

روح ہے۔ کا ئنات میں مسلسل ایک تغیر کارفر ماہے کیونکہ کا ئنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں روح کارفر ماہے۔ ہم بھی اس روح کا ایک جزو ہیں شاید اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ بیروح ہماری بھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گلاس تک تمہاری جدو جہد میں تمہاری معاونت کررہے تھے۔"

لڑکا چندلمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔اس نے پہلے چاندکود یکھااور پھر دودھیاریت پرنظر جماتے ہوئے بولا:

" میں نے صحرا کے پیچ میں قافلے کو بغور دیکھا۔ قافلے اور صحرا کی بیا لیک ہی زبان ہے اوراس لیے صحرا قافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وفت پر مقررہ جگہ پر پڑتا ہے یانہیں اگر بیا بیا ہے تو ہم ضرور نخلتان تک پہنچنے میں کا میاب ہوں گے۔" مقررہ جگہ پر پڑتا ہے بیانہیں اگر بیا بیا ہے تو ہم ضرور نخلتان تک پہنچنے میں کا میاب ہوں گے۔" اگر ہم اس قافلے میں محض اپنی جرائت مندی کے زور پر چل رہے ہوتے اور ہمیں اصل حقیقت کاعلم نہ ہوتا تو شاید بیسفر بھی بہت تکایف دہ ہوتا۔"

> دونوں خاموثی سے جاند کی طرف دیکھ رہے تھے۔ "اوریہ نشانیوں کا جاد و ہے۔"لڑ کاسکوت کوتو ڑتے ہوئے بولا۔

" میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہری بان بظاہر بے نشان صحرا میں راستہ تلاش کرتے ہیں اور کس طرح قافلے کی روح صحرا کی روح ہے ہم کلام ہوتی ہے۔
" مجھے بھی قافلے کا آئی گہرائی ہے مشاہدہ کرنا جا ہے۔" انگریز بولا۔
" اور مجھے تہماری کتابوں کا مطالعہ۔" لڑے نے جواب دیا۔



وہ بہت ہی عجیب وغریب کتابیں تھیں۔ان میں پارے، نمکیات، اژ دہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا ا وربیسب پچھاڑ کے کے نہم سے بہت اوپر کی باتیں تھیں۔اسے ایک چیزتمام کتب میں مماثل نظر آئی۔سب میں ایک نظریہ تھا کہ کا مُنات کی ہر چیز کی بنیادا یک ہی ہے۔

ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گرصرف چندسطور میں مرکوز تھااور بیا یک پکھراج پر

لکھی ہوئی تھیں۔

"اسے پھراج کی شختی کہتے ہیں۔"انگریز نے اسے بتایا۔ انگریز کوخوشی ہوئی کہ بالآخروہ بھی لڑکے کومتا ٹر کرسکے گا۔

"اگر کیمیاگری کاعلم اتناہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیاضرورت ہے؟"لڑکے نے استفسار کیا۔ " تا کہ ہم ان چند سطروں کو مجھ سکیں" انگریز نے جواب دیالیکن اے خود بھی یفین نہ تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھاوہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔

لڑ کے کوسب سے زیادہ دلچیپ وہ کتاب لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ سے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دی تھیں کہ وہ دھات کو مصفا کرسکیں۔ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ترک دیتی ہے اور نیتجناً کا مُنات کی روح سامنے آجائے گی۔اور کا مُنات کی اس روح کی مدوسے وہ دنیا میں ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے۔ کیونکہ ان کے خیال میں کا مُنات کی ہر شے کی ایک ہی زبان تھی۔وہ اس دریافت کو "کارعظیم" کا نام دیتے تھے۔ یہ جزوا مائع اور جزوا تھوں ہے۔

" کیا صرف انسان اورنشانیوں کا تجربہ کا سُنات کی زبان کو سجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟" لڑکے نے سوال کیا۔

"تمہیں ہرشے کوآ سانی سے لینے کا خبط سوار ہے" انگریز نے کمی سے جواب دیا۔" جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے۔ ہرقدم استادوں کے نقش قدم پر ہونا جا ہے۔"

لڑکے نے پڑھاتھا کہ" کارعظیم کے مائع حصے کوآبِ حیات کہتے ہیں اور بیہ ہر بیاری کا علاج ہے اور انسان کوجوان بھی رکھتا ہے۔جبکہ ٹھوس حصے کوسنگ فلسفہ کہتے ہیں۔"

"سنگ فلسفه اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا۔" انگریز نے بتایا۔

کیمیا گروں نے سالہا سال لیبارٹریوں میں صرف کیے۔ وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تطہیر ہوتی تھی۔ انہوں نے آگ کے قریب اتناوقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کومعلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کی آلائشوں سے یاک ہو چکے تھے۔

لڑ کے کوفورا کرشل فروش کا خیال آگیا۔اس نے کہا تھا کہ لڑکے کے لیے کرشل کی صفائی ایک اچھا

عمل ہےاس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہوجائے گی۔ لڑکے کو یقین ہوتا جار ہاتھا کہ کیمیا گری انسان اپنے اردگر دسے سیکھ سکتا ہے۔ "اور" انگریزنے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"سنگ فلسفه کی اوربھی جیران کن خصوصیات ہیں۔اس پھر کا ایک ذرہ دھات کی کثیر تعداد کوسونے میں بدل سکتاہے"۔

لڑکا کیمیا گری میں دلچیبی محسوس کر رہا تھا۔اس نے سوجا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہرشے کوسونے میں بدل سکتا ہے۔اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جنہیں اس میں کمال حاصل تھا۔ ہیل ویٹیس ، ایلیئس ،فل کینلی اور گیبر۔ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں ان میں سے ہڑخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کا میاب رہا تھا۔

انہوں نے طویل سفر کیے۔ دانالوگوں سے رہنمائی لی اور سخت محنت کے بعد آ بے حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔

جب لڑکے نے کا ی<sup>عظی</sup>م کے حصول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نیل سکا۔ کتابوں میں چندڈ رائنگ تھیں ۔ کوڈ ورڈ میں کچھ ہدایات اور نہ مجھآنے والے الفاظ کا مجموعہ۔

.....**&** 

" نہ جانے بیلوگ اسے مشکل پہند کیوں ہوتے ہیں؟ "اس نے انگریز سے پوچھا۔
" تا کہ اس کوصرف وہ لوگ بجھ سکیں جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ "انگریز نے جواب دیا۔
" اگر ہر شخص دھات کوسو نے میں بدلنے کافن سکھ لے تو پھرسونے کی قدر وقیمت سکی عام دھات سے زیادہ نہیں رہے گی۔ جولوگ ثابت قدمی اور لگن سے اس کی تلاش کرتے ہیں صرف وہ لوگ کا منظیم حاصل کر نے میں کا میاب رہتے ہیں اور میں بھی اسی مقصد کے لیے اس صحرا کے بیچوں بچھ موجود ہوں۔ میں یہاں ایک کیمیا گر کی تلاش میں آیا ہوں جوان کوڈ ورڈ زکول کرنے میں میری رہنمائی کرسکتا ہے۔ "
یہ کتا ہیں کہ باکھی گئے تھیں؟ "لڑ کے نے سوال کیا۔
" یہ کتا ہیں کہ باقعی گئے تھیں؟ "لڑ کے نے سوال کیا۔
" کئی صدیاں قبل ۔ "

"لیکن اس وفت تو کوئی پرنٹنگ پریس موجو دنہیں تھے۔"لڑ کا بولا" اس لیے ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ عام لوگ کیمیا گری کا ہنر سیکھ سکیس تو پھراس کی زبان اتنی مشکل کیوں رکھی گئی؟" انگریز کے پاس اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔

پھرایک دن لڑکے نے تمام کتابیں انگریز کوواپس کردیں۔ "کیاتم نے کچھ سیکھا؟" انگریز نے یو چھا۔

" میں نے یہ سیکھا ہے کہ کا ئنات کی ایک روح ہے اور جوکوئی اس روح کو بجھ لے گا وہ عالمگیر زبان پر بھی دسترس حاصل کر لے گا اور کئی کیمیا گروں نے اپنی منزل کا تیجے تعین کیا اور وہ آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ بیسب پچھا تنا ہی سادہ ، آسان اور مختصر ہے کہ اسے محض پکھراج کی ایک شختی پر لکھا جا سکتا ہے"۔

انگرتیز کو بہت مایوی ہوئی کہ اس کی سالوں کی محنت،طلسماتی نشانات، عجیب وغریب الفاظ اور لیبارٹریاں پچھ بھی لڑکے کومتا ٹرنہیں کرسکا تھا۔اس نے سوچا کہ لڑکے کی روح بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے اس لیے وہ پچھ بچھنے سے قاصر ہے۔

اس نے اپنی کتابیں واپس لیں اور انہیں صندوق میں ہند کردیا۔ "بہتر ہے کہ میں صرف قافلے کا نظارہ کروں۔"اس نے تلخی سے کہا۔ "کیونکہ میں ان کتابوں سے پچھ سیجھنے میں ناکام رہا ہوں۔" "ہرایک کا سیجھنے کا اپناانداز ہے۔"لڑکے نے اپنے آپ سے کہا۔ "میرا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے اور اس کا طریقہ مجھ سے مگر ہم دونوں کو اپنی اپنی منزل کی تلاش ہے۔"



اب قافلے نے دن اور رات سفر کرنا شروع کر دیا۔ نقاب پوش بدواب زیادہ جلدی جلدی نظر آنے گئے تھے۔ ہدی بان نے لڑکے کو بتایا کہ قبائل کے درمیان جنگ طول پکڑ گئی تھی اور ابنخلستان تک پہنچنا ایک معجزے ہے کم نہیں تھا۔ جانو رتھک چکے تھے اور انسان خاموش تھے۔

خاموثی رات کواور بھی شدید ہو جاتی تھی۔اونٹوں کی آ واز جواس سے قبل محض ایک اونٹ کی آ واز کا درجہ رکھتی تھی اب قافلے والوں کے لیے خوف کا باعث بن جاتی تھی کیونکہ یہ خطرے کی تھنٹی بھی ہوسکتی تھی ۔۔۔۔۔ یعنی حملے کا اعلان۔۔

مدی بان بظاہر جنگ سے لا تعلق لگتا تھا۔

ایک رات جب وہ دونوں تھجوریں کھارہے تھے تو ہدی بان بولا:

" میں زندہ ہوں۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں تو صرف کھانے کے بارے میں سوچتا ہوں اور جب سفر کر رہا ہوتا ہوں تو صرف سفر کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اگر مجھے لڑنا پڑگیا تو میرے لیے آج کے دن مرنا بھی ایساہی ہوگا ہے جیسے کی اور روز نہ تو مجھے اپنے ماضی ہے کوئی سرد کا رہا اور نہ مستقبل ہے ، مجھے فکر ہے تو صرف اپنے حال کی۔ اگر انسان صرف اپنے حال پر توجہ دی تو انسان بہت خوش رہ سکتا ہے پھر اسے صحرا میں بھی زندگی نظر آتی ہے۔ اسے آسان میں ستار نظر آتے ہیں اور قبائل کے درمیان لڑائی کوئی خوفنا کے مل محسوس ہونے کی بجائے انسانی جبلت کا ایک عمل گئی ہے۔ زندگی ایک جشن بن جاتی ہے۔ کیونکہ زندگی صرف لمحہ موجود کا بی تو نام ہے۔"

دورات بعدلز کا بنابستر درست کرر ہاتھا تو اس کی نظر اس ستارے پر پڑی جس کود کیچ کر قافلہ اپنی سمت کا اندازہ کرتا تھا۔اسے ایسے لگا جیسے افق نیچے اتر آیا ہو کیونکہ اب اسے صحرامیں بھی ستارے نظر آنے گئے تھے۔ " پنجلستان ہے۔" ہدی بان بولا۔

> " تو پھر ہم ابھی وہاں کیوں نہیں جاتے ۔" لڑے نے پوچھا۔ " کیونکہ ہمیں آ رام کرنا ہے۔"



سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی لڑکا بھی نیندے جاگ گیا۔اس کے سامنے جہاں رات کوستارے نظرآتے تھے وہاں تھجور کے درختوں کا نہ ختم ہونے والاسلسلہ تا حدنگاہ پھیلا ہوا تھا۔ "ہم بالآخر پہنچ ہی گئے۔"انگریز بولا۔

لیکن لڑکا خاموش تھا۔ وہ صحرا کی خاموثی کا عادی ہو چکا تھااوراس کے لیے محض درختوں کا نظارہ ہی کافی تھا۔اس کا سفرابھی بہت طویل تھااور کسی دن ہے جے صرف ماضی کا حصہ ہوگی لیکن آج پہلچے موجود تھا۔ ایک جشن ....جیسا کہ ہدی بان نے کہا تھا۔اوروہ اس لمحہ موجود میں جینا جا ہتا تھاماضی کی پشیمانی اور مستقبل کی فکر بھلا کر۔

اگر چدایک دن تھجور کے درختوں کا منظر محض ایک یا دہوگا مگراس وقت بیعلامت ہے پانی کی ،راحت افزاء سابیا ور جنگ سے بناہ کی۔

...... <del>(3</del>3

وقت زقند لگا کر دوڑتا ہے اور ایسا ہی قافلے بھی کرتے ہیں۔ کیمیا گرنے سوچا۔ وہ سینکڑوں انسانوں اور جانوروں کے قافلے کونخلستان میں داخل ہوتا دیکھ رہاتھا۔

لوگ آنے والوں کو چیخ چیخ کرخوش آمدید کہدرہے تھے۔دھول کے بادل نے سورج کوڈھانپ لیا تھا اور بچے نئے آنے والوں کو دیکھ کرخوش ہورہے تھے۔ کیمیا گرنے دیکھا کہ قبیلے کا سردارقا فلے کے سردارسے گلے مل رہا تھا اور اس سے سفر کے حالات پوچھ رہا تھا۔ بیسب پچھ کیمیا گر کے لیے پچھ معنی نہیں رکھتا تھا۔اس نے اس سے قبل بھی کئی قافلوں کو آتے جاتے دیکھا تھا مگر صحرا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔صحرا کی اس ریت پر شہنشاہ بھی گزرے تھے اور گدا بھی سے حرائی ٹیلے ہوا کی طاقت سے اپنی جگہ تو ضرور بدلتے تھے مگر بیدیت ویسی کی ویسے ہی تھی وہ اپ بچپن سے دیکھا آیا تھا۔کئی ہفتے کے تھا دیے والے سفراور صحراکی کیسانیت کے بعد خلتان کا سبزہ دیکھی کو اللے گھر ان پر کھلنے والی رونق اسے ہمیشہ طمانیت بخشق تھی۔

شاید خدانے صحرااس لیے بنایا تھا کہ لوگ تھجور کے درخت کی قدر کریں۔ کیمیا گرنے سوچا۔اے معلوم تھا کہ اس قافلے میں ایک ایسانسان بھی تھا جس کواس نے بچھ داز سکھانے تھے۔اس نے اس انسان کو مجھی نہیں دیکھا تھا مگراس کی تجربہ کارنگا ہیں یقینا اس انسان کوفوراً پہچان لیس گی۔اے یقین تھا کہ وہ بھی اتنا ہی قابل ہوگا جیسیا کہ اس سے قبل اس کے شاگر دیتھے۔



لڑے کواپنی آنکھوں پریفین نہیں آر ہاتھا۔ نخلتان جیسا کہ بھی اس نے جغرافیے کی ایک کتاب میں دیکھا تھامحض کھجور کے چند درختوں پرمشمل نہیں تھا بلکہ پین کے کسی بھی قصبے سے زیادہ وسیع تھا۔ نخلتان میں تین سوکنویں ، بچاس ہزار کھجور کے درخت اور بے شار خیمے تھے۔

" یہ تو کوئی الف لیلہ کی کہانوں کا منظرلگتا ہے۔" برطانوی جو کیمیا گرسے ملنے کے لیے بےقرارتھا، بولا۔ وہ دونوں بچوں میں گھرے ہوئے تھے جواشتیاق سے نئے آنے والے جانوروں اورلوگوں کو دیکھے رہے تھے۔مرد جاننا چاہتے تھے کہ قافلے والول نے جنگ کا کوئی منظر دیکھا تھایانہیں۔جبکہ عورتیں کپڑوں اورزیورات اورفیمتی پتھروں کی خریداری میں دلچیہی رکھتی تھیں۔

صحرا کاسکوت اب محض ماضی کی ایک یا دخیا۔ چاروں طرف لوگوں کی آ وازیں تھیں جوخوشی ہے ہنس رہے تھے اور پچھ چیخ رہے تھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ لوگ کسی روحانی دنیا سے یک دم زمین پرآ گئے ہوں۔

صحرامیں سفر کے دوران وہ لوگ بہت احتیاط برت رہے تھے۔اب ہدی ہان نے بتایا کہ نخلتان ایک غیر متناز عدعلاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی آبادی کی اکثریت بچوں اورعورتوں پرمشمل ہوتی ہے۔نخلتان پورے صحرامیں موجود تھے گرقبائل صرف صحرامیں لڑائی لڑتے تھے اورنخلتان کو پناہ گاہ کا درجہ حاصل تھا۔

کافی مشکل کے بعد قافلے کا سردار پورے قافلے کو جمع کرنے میں کا میاب ہو سکا۔ وہ قافلے والوں کو پہنچ کے میں ہدایات دینا چاہتا تھا۔ قافلے کو نخلتان میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک قبائل کی جنگ اختام کو نہ پہنچ جائے۔ کیونکہ وہ لوگ مہمان تھے اس لیے انہیں نخلتان میں سب سے اچھی جگہ دی گئی تھی۔ اور یہی مہمان نوازی کی روایت تھی۔ سردار نے اپنے محافظوں سمیت تمام لوگوں سے کہا کہ وہ ہتھیار جمع کروا دیں کیونکہ دستور کے مطابق نخلتان میں ہتھیا را ٹھا نامنع تھا۔

لڑ کے کواس وقت جیرت ہوئی جب انگریز نے اپنے صندوق سے سونے کا پانی چڑھار یوالور نکالا اور سردار کے متعین کردہ آ دمی کودے دیا۔

> "تم ریوالورکس لیےاپ پاس رکھتے ہو؟"لڑ کے نے سوال کیا۔ " مار میں اگر سے است

> "اس طرح مجھےلوگوں پراعتما در ہتاہے۔"انگریزنے جواب دیا۔

لڑ کے کوفورااپنے خزانے کا خیال آگیا۔جوں جوں وہ اپنے خواب کی تعبیر کے نز دیک ہور ہاتھا اتنی ہی مشکلیں بڑھتی جارہی تھیں۔ایبالگتا تھا کہ (آغاز کی قسمت) جیسا کہ بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا،کا منہیں کررہی تھی۔

ا پے خواب کی تعبیر کی تلاش میں اے مسلسل صبر اور ثابت قدمی کے امتحان سے گزر ناپڑ رہا تھا۔اس لیے وہ بےصبری کا مظاہر نہیں کرنا جا ہتا تھا۔اگر وہ جذبات میں آگے بڑھتا توممکن تھا کہ وہ ان نشانات اور علامات کو نہ مجھ سکتا جو خدانے اس کے راستے میں رکھ چھوڑے تھے۔

" خدانے انہیں میرے راہتے میں رکھ دیا ہے۔"اے اپنی سوچ پر جیرت ہوئی۔

اس سے قبل وہ انہیں دنیا کی چیز سمجھتا تھا۔ جیسا کہ غذااور نیندیا پھر محبت یاروز گار کی تلاش ،اس سے قبل اسے پی خیال ہی نہ آیا کہ خدانے اس کی زبان میں اسے ہدایات دی تھیں کہ اسے کیا کرنا جا ہیے۔

" بے مبری مت کرو۔"اس نے اپنے آپ ہے کہا۔

جبیہا کہ ہدی بان نے کہاتھا" جب کھانے کا وقت ہوتو صرف کھانے پر دھیان دواور جب سفر کا وقت ہوتو صرف سفر کے بارے میں سوچو"۔

پہلے روز تقریباً تمام لوگ سوکر تھکن اتارتے رہے بشمول انگریز کے۔لڑکے کواپنے دوست سے دور جگہ ملی تھی جہاں وہ اپنی عمر کے پانچ اورلڑکوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ بیسب لوگ صحرا کے باس تھے اور انہیں لڑکے کی داستانیں بہت دلچیپ لگی تھیں۔لڑکا انہیں اپنی زندگی اور کرشل کی دکان میں حاصل ہونے والے تجربات کے بارے میں بتارہا تھا کہ اس دوران انگریز اس کے خیمے میں داخل ہوا۔

"میں صبح ہے تمہیں تلاش کررہا ہوں۔"اس نے لڑ کے کو خیمے ہے باہر لے جاتے ہوئے کہا۔

" مجھے کیمیا گرکو تلاش کرنے میں تمہاری مدودرکار ہے۔"

پہلے تو وہ دونوں خو دہی کیمیا گر کو تلاش کرتے رہے۔

ان کا خیال تھا کہ کیمیا گر کا طرز رہائش نخلتان کے باقی باسیوں سے بالکل مختلف ہوگا اوراس کے خیمے

میں ایک بھٹی مسلسل روشن ہو گی۔

انہوں نے ہراس جگہ تلاش کیا جہاں ان کے خیال میں کیمیا گر ہوسکتا تھا۔لیکن نخلتان ان کے اندازے ہے کہیں زیادہ وسیع تھا۔

"ہم نے بورادن ضائع کردیا۔"انگریز بولا۔

شایدہمیں کسی سے اس کے بارے میں یوچھ لینا جا ہے تھا۔"لڑ کے نے تجویز دی۔

انگریز باقی لوگوں پرا ہے یہاں آنے کا اصل مقصد ظاہر نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ بالآ خروہ اس بات پر راضی ہو گیا۔

لڑکا کیونکہ اس سے بہتر عربی بول سکتا تھا اس لیے انگریز کا خیال تھا کہ وہ لوگوں سے کیمیا گر کے بارے میں معلوم کرے۔لڑکا ایک عورت کے پاس گیا جو کہ کنویں پرپانی بھرنے آئی تھی۔

" صبح بخیر! میں ایک کیمیا گر کی تلاش میں ہوں جواس نخلستان میں رہتا ہے۔"اس نے عورت سے کہا۔ عورت نے اسے بتایا کہ اس نے اس سے قبل کسی کیمیا گر کا ذکر نہیں سنا تھا اور جلدی سے جانے کے لیے مڑی۔

جانے سے پہلے اس نے لڑکے کو بتایا کہ اسے جا ہے وہ کالے لباس میں ملبوں کسی عورت کو مخاطب نہ کرے۔ کالا لباس خاتون کے شادی شدہ ہونے کی علامت تھا اور صحرا کے دستور کے مطابق شادی شدہ خواتیں سے نامحرم مردوں کو بات نہیں کرنی جا ہے۔

انگریز کوبڑی مایوی ہوئی۔اےایے لگاجیسےاس کی تمام ترمحنت رائیگاں گئی۔

لڑ کا بھی افسر دہ تھا۔اس کا دوست اپنی منزل کی تلاش میں تھااوروہ اس کی ہرممکن مدد کرنا چا ہتا تھا۔

بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کامضم ارادہ کرتا ہے تو کا ئنات کی ہر

شےاس کی مددمیں مصروف ہوتی ہے۔اے لگا کہ بوڑھے بادشاہ کا کہنا غلط تھا۔

" میں نے تواس ہے قبل بھی کیمیا گر کے بارے میں نہیں سنااورلگتا ہے کہ یہاں کسی اور نے بھی اس کا ذکر نہیں سنا۔"لڑ کا بولا۔

انگریز کی آنکھوں میں چیک تھی۔

" بالكل ٹھيک ہے شايد يہاں کسی کوعلم ہی نہيں ہے کہ يہاں ايک کيميا گرر ہتا ہے جميں معلوم کرنا جا ہے کہ يہاں لوگوں کا علاج کون کرتا ہے؟" کالےلباس میں ملبوس کئی خواتین کنوئیں پر ہسٹیں کیکن کڑے نے انہیں مخاطب کرنے سے اجتناب کیا باوجودانگریز کے باربارا کسانے کے۔

آخرکارایک مردنظرآیا۔لڑکااس کےطرف لیکا۔

يبال لوگوں كاعلاج كون كرتاہے؟"

"اللّٰدـ" مرد نے آسان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا۔

"شایدتم جھاڑ پھونک کرنے والوں کی تلاش میں ہو" مرد نے قر آن کی چندآیات کی تلاوت کی جولڑ کے سرکے اوپر سے گزرگئیں۔

ایک اور بوڑھا آ دمی کنوئیں کی طرف آ رہا تھا۔لڑ کے نے اس سے بھی وہی سوال کیا۔"تمہیں ایسے شخص کی تلاش کیوں ہے؟" بوڑ ھے نے الٹاسوال کیا۔

" کیونکہ میرے ایک ساتھی نے کئی ماہ تک صرف اس لیے سفر کیا ہے کہ اس شخص سے ملا قات کر سکے" لڑکے نے جواب دیا۔

"اگریہاں ایبا کوئی شخص ہے تو پھروہ بلا شبہ بہت طاقتو رشخص ہوگا بوڑھے نے پچھ دریسو چنے کے بعد جواب دیا۔

" تم جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کرواور نخلتان کی زندگی میں وخل دینے سے اجتناب کرو" بوڑھے نے جاتے ہوئے کہا۔

. انگریز خوش تھا۔اے یقین ہو گیا کہ وہ چچے ست میں چل رہے تھے۔

آخر کارا یک نوجوان عورت کنویں کی طرف آتی ہوئی نظر آئی جوسیاہ لباس میں ملبوس نہیں تھی۔اس کے سر پررو مال تھا مگراس کا چبرہ نگا تھا۔

لڑ کااس کی طرف اس غرض ہے بڑھا تا کہاس ہے کیمیا گرکے بارے میں پوچھ سکے۔

جیسے ہی اس نے لڑکی کو قریب ہے دیکھا اے ایسالگا جیسے پوری کا نئات بھم گئی ہو۔اس کی گہری سیاہ آنکھیں سمندر سے زیادہ گہری تھیں ۔متبسم ہونٹ کسی گلاب کی پنگھڑی ہے بھی خوبصورت تھے۔

اس پر عالمگیرزبان کےسب ہے اہم جھے کا آج انکشاف ہو۔ وہ حصہ جیسے دنیا میں موجود ہر شے سمجھ سکتی تھی۔" محبت" جس کا وجود انسان کے وجود ہے بھی قدیم ہے اور جس کی وسعت صحرا ہے بھی زیادہ ہے۔ بیدا یک ایسی طاقت ہے جو دونظروں کے ملاپ پر وجود میں آتی ہے۔لڑکی مسکرائی ...... بید یقینا ایک علامت تھی۔ شایدای علامت کی اے اب تک تلاش تھی۔ اس کی تلاش میں وہ اپنی بھیٹروں کے ساتھ مارامارا پھرا تھا۔ کتابوں میں سر کھیایا۔ کرشل کی دکان میں محنت کی اور صحرا کی وسعت میں سرگرداں رہا۔ بید دنیا کی سب سے پاکیزہ زبان ہے جسے کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کا کنات کسی بھی وضاحت ہے بے نیاز ہے۔

لڑے کوایے محسوں ہوا جیسے وہ دنیا میں موجود واحد خاتون کے ساتھ ہے۔ اور اسے لگا کہ بغیر کوئی لفظ بولے کے کا دور اسے لگا کہ بغیر کوئی لفظ بولے کا دور دنیا کی کسی اور بولے کئی کے اس کے احساسات کو محسوس کرلیا تھا۔ اس کے نزد میک اس حقیقت کا وجود دنیا کی کسی اور باتی سب فریب۔ اس کے والدین خیقت سے زیادہ تھا۔ اس کے زند کی صرف یہی ایک حقیقت تھی اور باتی سب فریب۔ اس کے والدین نے اسے کہا تھا کہ کسی کوزندگی کا ساتھی بنانے سے پہلے اس کے ساتھ محبت ہونا ضروری ہے۔

لیکن ہوسکتا ہے کہ جن لوگوں کواپیامحسوس ہوتا ہووہ عالمگیرز بان سے یکسر نابلد ہوں۔ کیونکہ اگرانسان کو بیز بان آتی ہوتو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کا دنیا کے کسی گوشے میں منتظر ہے جاہے وہ صحرا کے پیچوں پیچ ہویا پھرکسی پر ہجوم شہر میں۔

اور جب اس طرح کے دوانسان ملتے ہیں اوران کی آئٹھیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ماضی اور مستقبل کیک دم معدوم ہوجائے ہیں صرف ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔ کہ سب کچھ کسی ایک ذات کا تخلیق کردہ ہے اس نے ہی محبت کو وجود بخشااور روح کو معرض وجود میں لایا محبت کے بغیر کسی کے بھی خواب اس کے لیے ہے معنی ہوتے ہیں۔

« مکتوب-"لڑ کے نے سوچا۔

"اس سے پوچھو۔"انگریز نے اسے جھنجھوڑا۔

وہ لڑکی کے قریب گیا تو وہ مسکرا دی۔لڑ کے نے بھی مسکرا ہٹ کا جواب مسکرا ہٹ ہے دیا" تمہارا نام کیا ہے؟"اس نے یو چھا۔

" فاطمه\_"لڑکی نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔

"اس طرح کے نام تو میرے ملک میں بھی خواتین کے ہوتے ہیں۔"

" بینام ہمار ہے پیغمبر مٹائٹیزم کی بیٹی کا تھا۔" فاطمہ نے جواب دیا۔

" یہ نام مسلمان فاتحین کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں پھیل گیا۔" فاتحین کے ذکر پرلڑ کی کی خوبصورت آئکھوں میں فخر کےاحساسات نظرآئے۔ انگریز کے دوبارہ مٹہونکا دینے پراس نے لڑکی ہے وہی سوال کیا جواس ہے قبل وہ دومردوں اور ایک عورت سے یو چھے چکاتھا۔

" بیروہی شخص ہے جسے دنیا کے بہت سارے رازوں ہے آگا ہی حاصل ہےاور صحرا کے جن بھی اس کے تابع ہیں۔"لڑکی نے جواب دیا۔

اس نے جنوب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عجیب وغریب انسان ادھرر ہتا ہے۔ پھراس نے اپنابرتن یانی سے بھرااور واپس چلی گئی۔

لڑ کے نے واپس گھوم کرد یکھا توانگریز بھی غائب تھا۔

لڑکا کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک دن طرفہ میں لیوانتر اس تک اس لڑکی کی مبک کے کرآئی تھی۔اوروہ اس لڑکی ہے اس وقت ہے محبت کرتا ہے جب اس کا وجود بھی نہیں تھا۔اسے لگا کہ اس کی بیرمجت اسے اس قابل بنادے گی کہ وہ دنیا کے ہرخز انے کوڈھونڈ نکا لے گا۔

ا گلے دن لڑکا دوشیزہ سے ملنے کی امید میں کنوئیں پرآیا اسے جیرت ہوئی کہ انگریز اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھااورصحرا کی طرف د کیچدر ہاتھا۔

"میں کل شام تک اس کا انظار کرتارہا۔"انگریزنے بتایا۔" وہ پہلے ستارے کی روشنی کے ساتھ ہی ظاہر ہوا تھا۔ میں نے اے اپنے مقصدے آگاہ کیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بھی میں نے دھات کوسونے میں بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی مقصد کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا" جاؤاور کوشش کرو۔"

لڑکا خاموش رہا۔ بے جارے انگریز نے صرف بیہ جواب سننے کے لیے تو صحراعبور نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی انگریز رخصت ہوا فاطمہ کنوئیں کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔

" میں تمہیں صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چا ہتا ہوں۔" لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا۔ پانی میں اتنی طاقت نہیں تھی کدریت کا زور تو ڈکر بہہ سکے۔ " میں روزانداسی جگہ تمہاراانظار کروں گا۔ میں نے بیصحراا کیے خزانے کی تلاش میں عبور کیا۔ تب مجھے بیہ جنگ ایک آفت لگتی تھی مگراب بیمیرے لیے رحمت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔" «لڑائی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔"لڑکی ہوئی۔

لڑ کے نے تھجور کے درختوں کی طرف دیکھا۔اس نے سوجا کہ وہ اس سے قبل رپوڑ چرایا کرتا تھا اور

اب دوبارہ وہی کام کرسکتا ہے۔اس کے لیے فاطمہ ہی دنیا کاسب سے قیمتی خزانہ تھی اوراس کا ساتھ ہی اس کی منزل تھا۔

" قبائلی لوگ ہمیشہ ہی خزانے کے متلاثی رہتے ہیں۔" فاطمہ بولی جیسا کہ اس کومحسوں ہو گیا ہو کہ وہ کیا سوچ رہاتھا۔

"اورصحرا کی عورت کواپنے مرد پرفخر ہے"اس نے اپنابرتن پانی سے بھرااورواپس چلی گئی۔ لڑکا ہر روز کنویں پر فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔اس نے فاطمہ کواپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ بوڑ ھے شہنشاہ سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا اور کرشل کی دکان کے بارے میں بتایا۔وہ بہت جلدا یک دوسرے کے قریب آگئے۔

سوائے ان بندرہ منٹ کے جووہ کنوئیں پر فاطمہ کے ساتھ گزارتا تھا پورادن گزار نااس کے لیے مشکل ہوجا تا تھا۔

جب قافلے کو نخلتان میں ایک ماہ کا عرصہ ہو گیا تو قافلے کے سر دارنے پورے قافلے کو اکٹھا کیا۔
"ہمیں نہیں معلوم کیڑائی کب ختم ہوگی۔اس لیے بیناممکن ہے کہ ہم اپناسفر جاری رکھ تکیں۔" سر دار بولا۔
"لڑائی زیادہ طول بھی بکڑ علق ہے۔اور ممکن ہے بیے ٹی سال تک جاری رہے۔ دونوں حریف طاقتوں ہیں اورلڑائی میں فتح حاصل کرنا دونوں اطراف کا مطلوب ہے۔بیچق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جن کا مطمع نظر طاقت کا توازن قائم کرنا ہے۔اوراس طرح کی جنگ زیادہ طویل ہوتی ہے کیونکہ اللّٰد دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔"

تمام لوگ والیں اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اورلڑ کا فاطمہ سے ملنے۔ "اس دن تم نے مجھے کہا تھا کہتم مجھ ہے محبت کرتے ہو؟" فاطمہ نے سوال کیا۔ "اور پھرتم نے مجھے کا ئنات کی روح اور عالمگیر زبان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شایداس لیے میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔"

لڑکا میسوئی ہے اس کی بات من رہاتھا۔ لڑکی کی آوازاس کے لیے اس نغمسگی ہے بھی خوبصورت تھی جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے کھجور کے پتوں سے پیدا ہور ہی تھی۔" میں شایداس نخلستان میں ہمیشہ سے تمہاری منتظر بھی تھی۔" لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی۔" میں نے اپنی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور رہ بھی بھول گئی کے صحراکی خوا تین ہے کس رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بچپن سے مجھے امید تھی کہ اس صحراکی وسعتوں سے میرے خوابوں کا شہرادہ ایک دن آئے گا۔ اور وہ تم ہو۔"

لڑ کے کا دل جاہا کہ وہ بے اختیار فاطمہ کا ہاتھ تھام لے کیکن اس کے دونوں ہاتھ پانی کے برتن کے گرد لیٹے ہوئے تھے۔

"تم نے مجھے اپنے خواب، بوڑھے بادشاہ اور خزانے کے بارے میں بھی بتایا۔"لڑکی بات جاری مختفی ہے۔" اور پھرتم نے مجھے نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اب مجھے کسی بات کی فکرنہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی نشانیاں تمہیں میرے پاس لائی ہیں۔ اور میں تمہارے خواب کا حصہ ہوں اور میں بی تمہاری منزل ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہتم اپنے خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ اگرتم لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہوتو ضرور یہاں رہو۔ ہواریت کے ٹیلوں کوجگہ بدلنے پرتو مجبور کرسکتی ہے لیکن صحرا کونہیں بدل سمتی صحرا بمیشہ سے صحرا بی ہے۔ اور یہ بمیشہ ایسابی رہے گا۔" مکتوب" اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ایک ون تم میرے یاس واپس لوٹ آؤگ۔"

لڑکااس دن بہت اداس تھا۔اےرہ رہ کران تمام گڈریوں کا خیال آرہا تھا جنہوں نے اپنے گھر بسا لیے تھے۔انہیں اپنی شریک حیات کو یہ باور کرانے میں انتہائی مشکل ہوئی تھی کہ دیرانے میں جاناان کے لیے کتنا ضروری تھا۔

"محبت كا تقاضاتها كهوه اپني محبت كے ساتھ رہيں \_"اس نے اگلے دن فاطمہ كوبتايا \_

" میصحوا گواہ ہے کہ ہمارے مرد ہمیشہ اس کوا ہے قدموں تلے روندتے رہے ہیں اوروہ بھی بھی واپس بھی نہیں آتے ۔ اور ہم خوا تین اس چیز کی عادی ہیں۔ جو واپس نہیں آتے وہ بادلوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو کئی دھوپ میں سایہ فراہم کرتے ہیں۔ یااس پانی میں شامل ہوجاتے ہیں جو بنجرز مین کوسیراب کرتا ہے۔ وہ ہرایک شے میں شامل ہوجاتے ہیں۔ پچھلوگ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ پچھلوگ واپس لوٹ آتے ہیں اور باقی خوا تین کو پھر بھی آس رہتی ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس ضرور آئیں گے۔ لوٹ آتے ہیں اور باقی خوا تین کو پھر بھی آس رہتی ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس ضرور آئیں گے۔ مجھے ان خوا تین کی آس ہمیشہ اچھی گئی تھی۔ اور اب میں بھی ان کا حصہ بنتا جا ہتی ہوں جو اپنے مردوں کے انظار میں لمجے گنتی ہیں۔ میں اس صحراکی ہئی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میری خوا ہش ہے کہ میرا خاوندای طرح آزاد ہوجیسی ہے ہوا۔ اور بھی ایساموقع آیا تو میں بھی ہے قبول کر اول گی کہ وہ بھی اس کا نات کی ہوٹے میں شامل ہوجائے۔"

لڑ کا انگریز کی تلاش میں تھا۔ وہ اے فاطمہ کے بارے میں بنانا چاہتا تھا۔اس نے جیرت ہے دیکھا کہ انگریز نے اپنے خیمے کے باہرایک بھٹی بنائی تھی۔اس بھٹی کے اوپرایک شیشے کی صراحی رکھی تھی اور نیچے لکڑیوں کی آگ جل رہی تھی۔صحرا کی طرف دیکھتے ہوئے انگریز کی آنکھوں میں وہ چیک تھی جو کتابیں پڑھتے وقت مفقودتھی۔

"بيكام كاپېلامرحله ہے۔"وه بولا۔

" مجھے گندھک علیحدہ کرنا ہے۔ اس کام کوکامیا بی سے سرانجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں ناکامی شائبہ تک ندآئے۔ یہ ناکامی کا خوف ہی تھا جس نے مجھے اس کام سے بازر کھا۔ میں نے آج اس کام کی ابتدا کی ہے جو میں آج ہے دس سال قبل کرسکتا تھالیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے میں سال نہیں گزرے۔"

وهملسل آگ روشن رکھے ہوئے تھا۔

لڑ کا خاموثی ہےاہے دیکھتار ہا۔

جب ڈو ہے سورج کی سرخی ہے صحرا کی ریت نے بھی لالی چرالی تو اس نے سوچا کہ وہ صحرا میں نکل جائے یہ آزمانے کے لیے کہ کیا صحرا کی خاموثی میں اس کے تمام سوالات کے جواب پوشیدہ ہیں یانہیں۔ وہ کچھ دیر تک صحرا میں آ وارہ گردی کرتا رہائیکن نگا ہیں نخلستان پر رکھیں وہ ہوا کی سرسرا ہٹ من سکتا تھا اوراینے قدموں کے بنچے آنے والے پھروں کی بھی۔

کہیں کہیں اے سپیاں بھی نظر آئیں اس سے اس نے انداز ہ لگایا کہ بھی میصحرا بھی سمندر رہا ہوگا۔ وہ ایک پھر پر بیٹھ گیا اور افق کے مسحور کن نظارے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ محبت اور ملکیت کے فرق برغور کر رہا تھا مگر دونوں میں تفریق کرنے سے قاصر تھا۔

فاطمه دختر صحراتقی اوراس کو بجھنے کے لیے صحرا کو سمجھنا ضروری تھا۔

جب وہ اپنے خیالات میں متغزق تھا تو اسے اپنے سرکے اوپر حرکت محسوں ہوئی۔ اس کے اوپر صحرائی
ہاز وں کا ایک جوڑا محو پر واز تھا۔ وہ ہوا کے دوش پر تیرتے باز وں کو دیکھتار ہا۔ اگر چدان کی پر واز میں کوئی ربط نہیں
تھالیکن وہ اس سے کچھ محسوں کر سکتا تھا۔ مگر اسے الفاظ کا روپ دینے سے قاصر تھا۔ وہ ان کی پر واز کا بغور
مطالعہ کرنے لگا تا کہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکے۔ شاید سے باز اس پر محبت بغیر ملکیت کو واضح کر رہے تھے۔
مطالعہ کرنے لگا تا کہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکے۔ شاید سے باز اس پر محبت بغیر ملکیت کو واضح کر رہے تھے۔
اس نے محسوں کیا کہ اسے نیندآ رہی ہے۔ اس نے بیدار رہنے کی بحر پورکوشش کی لیکن وہ بیک وقت سونا
مجھی جا ہتا تھا۔

" میں عالمگیرز بان سیھر ہاہوں۔"اس نے سوحیا۔

" دنیا کی ہرشے اب میرے لیے ایک مفہوم رکھتی ہے ۔۔۔۔ یہاں تک کہ بازوں کی پرواز بھی"اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے سوچا کہ یہ مجت کا کرشمہ ہی ہے کہ ہر چیزا ب اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔
اچا نگ ایک باز نے غوطہ لگا یا اور دوسرے پر جھپٹا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تصویر لڑکے کے ذہن کے پردہ سکرین پر جبکی ۔ ایک فوج بے نیام تلواروں کے ساتھ نخلتان پر جملہ آور ہور ہی تھی۔ یہ تصویر بلک جھپکتے ہی میں غائب ہوگئی۔ لیکن اپنا اثر جھوڑگئی۔

لڑکا کا نپ رہاتھا۔اس نے لوگوں سے سناتھا کہ انسان کوصحرا میں سراب نظرآتے ہیں۔اسے خود بھی اس کا تجربہ ہور ہاتھا۔

سراب دراصل انسان کی غیر تھیل شدہ خواہشات ہیں۔ جواتنی شدت رکھتی ہیں کہ انسان کولگتا ہے کہ زمین بران کا وجود ہے۔

اس نے ایک بار پھر صحرا کی سنہری ریت پر توجہ دینے کی کوشش کی لیکن اس کے دل میں پچھوالی بے چینی تھی جواس کی توجہ کو مرکوز ہونے ہے روک رہی تھی۔اس نے کوشش کی کہ اس تصویر کو بھلا دے اور دو بارہ اپنے ذہن کومرکوز کر سکے۔

" ہمیشہ نشانیوں کی رہنمائی میں اپناراستہ تلاش کرو۔" بوڑھے بادشاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ لڑکے نے تصویر میں نظر آنے والے واقعے کو دوبارہ یا دکیا اور محسوس کیا کہ یہ واقعہ حقیقت میں ظہور پذیر ہونے والا ہے۔وہ اٹھا اور تھجور کے درختوں کی طرف چل پڑا۔ایک بار پھراس نے محسوس کیا کہ ہرایک چیز کی کئی زبانمیں ہیں۔اس دفعہ صحرا تو محفوظ تھا لیکن نخلتان خطرے میں تھا۔

مدی بان تھجور کے درخت کے پاس ہیٹا غروب آفتاب کا نظارہ کرر ہاتھا۔اس نے لڑ کے کو شیلے کے دوسری جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔

> " نخلتان پرایک فوج حمله آور ہونے والی ہے۔ "وہ ہدی بان کومخاطب کر کے بولا۔ " میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ "

"صحراکی یمی خوبی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں بہت ساری تصویریں بنا تا ہے۔" ہدی بان نے جواب دیا۔

لڑکے نے اسے صحرائی بازوں کے بارے میں بتایا کہ سطرح وہ ان کی پرواز کا مشاہدہ کرر ہاتھا کہ اچا تک اس کی رسائی ایک کمھے کے لیے کا ئنات کی روح تک ہوگئی جہاں اس نے وہ منظر دیکھا جو مستقبل میں ہونے والا تھا۔ ہدی بان فوراْ الڑے کی بات سمجھ گیا۔ اے معلوم تھا کہ دنیا میں موجود ہرشے خدا کے کے حکم پراس بات پرقادرتھی کہ متنقبل کولوگوں پر ظاہر کر دے۔ کوئی اس کا تجربہ کی کتاب کو پڑھ کر کرسکتا ہے اور کوئی پتوں کو بلیٹ کریا پھر ہاتھوں کی زبان پڑھ کریا پھر صرف پرندوں کی پرواز کا مشاہدہ کر کے۔ مشاہدے کا ذریعہ کوئی بھی ہو۔ اگر خدا کا حکم ہوتو انسان مستقبل کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔

قبائلی لوگ متعقبل کا حال بتانے والوں ہے مشورہ کرنے ہے گزیز کرتے ہیں۔

ان کا خیال ہے کہا گرانہیں اس بات کاعلم ہو جائے کہاس لڑائی میں ان کا انجام موت ہے تو پھروہ لڑائی میں اپنا کردار ادانہیں کر سکتے ۔ وہ اس بات کوتر جیج دیتے ہیں کہلڑائی میں اپنی بہادری کے جو ہر دکھا ئیں بغیر یہ جانے کہلڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔

مستقبل کا حال تو صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ اور اس نے جو بھی لکھا ہے انسان کی فلاح ای میں ہے کیونکہ اللہ عاول ہے اور رحیم ہے۔ وہ انسان پر اپنی رحمت کا سایہ کئے ہوئے ہوئے ہے۔ وہ انسان کی قسمت میں بچھا لیانہیں لکھ سکتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اینے آپ کو مصیبت سے دو جار کر لیتا ہے۔

اس لیے صحرائی لوگ صرف حال میں زندہ رہتے ہیں۔ حال اچا تک ظاہر ہونے والے واقعات سے مجرا ہوا ہے اورانہیں بہت سارے خطرات کے لیے ہمہ وفت تیار رہنا ہوتا ہے۔ دیمن کی تلوار کہاں تھی؟ اس نے گھوڑا کہاں باندھا تھا؟۔اے دیمن پرکیسی ضرب لگانی چاہیے کہ وہ خود زندہ رہ سکے؟

مدی بان چونکہ جنگجونہیں تھااس لیےاس نے مستقبل کا حال بتانے والوں سے کئی مرتبہ مشورہ کیا تھا۔ ان میں سے پچھتو سچے بتاتے تھے جب کہ اکثر غلط تھے۔ایک دفعہ جب اس نے ایک طویل عمر جوتش سے مشورہ کیا تواس نے سوال کیا کہ وہ مستقبل کا حال جانے میں اتنی دلچیپی کیوں رکھتا تھا۔

" میں مستقبل کے بارے میں اس لیے جاننا جا ہتا ہوں کہ میں مرد ہوں۔" ہدی بان نے جواب دیا۔ " اور مردا پنی زندگیوں کی منصوبہ بندی اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔" " اور اس لیے بھی کہ میں جن چیز وں کا ہونا اپنے لیے سیجے نہیں سمجھتا ان کو بدل سکوں!" " تب وہ تمہارے مستقبل کا حصہ نہیں ہوں گی۔" جو تثی بولا۔

"اگرتمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور تمہیں اس کی پیشگی خبر ہے تو وہ اپنے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تمہیں ایذ اپہنچائے گا۔" جوتثی اس بات میں مہارت رکھتا تھا کہ ریت پر چھڑیاں پھینکتا اور ان کے گرنے کے انداز سے واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی پیشین گوئی کرتا تھا۔

اس دن اس نے کوئی پیشین گوئی نہ کی ۔اس نے اپنی چھڑیوں کو کپڑے میں لپیٹااور واپس اپنے تھلے ں رکھ لیا۔

"میری گزراوقات لوگوں کے حالات کی پیشین گوئی کرنے پرہے۔ "جوثثی بولا۔

" میں چھڑیوں کے استعال میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ان کے استعال سے میں اس جگہ کود کیھ سکتا ہوں جہاں ہر چیز ککھی ہوئی ہے۔ میں بیتو د کیھ سکتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے۔ لیکن میں میں ستقبل کے بارے میں صرف قیافہ شنای کرتا ہوں۔ ستقبل کا حال تو صرف خدا کو معلوم ہے اور بیصرف اللہ ہی ہے کہ اگر چاہے تو اس کا محدود علم کسی انسان کو دے دے۔ میں مستقبل کی بارے میں قیافہ شنای کرتے ہوئے نشانیوں کا سہار الیتا ہوں جو حال میں موجود ہیں۔ راز صرف حال میں ہے۔ اگرتم حال پر توجہ دوتو تم اس کو بدل سکتے ہو۔ اس لیے جواس کے بعد آئے گا تو وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے ستقبل کی فکر بھول جاؤ اور حال میں اس اعتماد کے ساتھ زندہ رہوکہ اللہ کواسے بندوں سے بہت پیار ہے۔'

'''وہ کیا حالات ہوں گے جب اللہ مجھ پرمیر استقبل آ شکار کر دے گا؟''ہدی بان نے جو تی سے حجھا۔

" جب وہ جا ہے۔اللہ صرف بھی بھارا بیا کرتا ہے اور جب بھی وہ کسی انسان کوغیب کاعلم دیتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔وہ یہ کہ مستقبل کے بارے میں جولکھا تھااس مقصد ہے لکھا تھا کہ تبدیل ہوگا"۔ " خدانے لڑکے کومستقبل کی ایک جھلک دکھائی تھی۔" ہدی بان نے سوچا۔

خدانے اس کڑ کے کواپیا کیوں بنایا؟

" جاؤاور قبیلے کے سردارکواس کی خبر دو۔" ہدی بان نے لڑ کے کو ہدایت گی۔ .

"وہ لوگ میراندق اڑا تیں گے۔"لڑ کے نے جواب دیا۔

"وہ صحراکے باس ہیں اور صحراکے باس جانتے ہیں کہ نشانیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔"

" تب تووہ پہلے ہے ہی اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ نخلتان پرحملہ ہونے والا ہے۔"لڑ کے نے

جواب دیا۔

"انہیں شایداس بات کی فکراب تک نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ الله اگران تک کوئی خبر پہچانا جا ہتا ہے

تو وہ انہیں اس کی اطلاع ضرور کس کے ذریعے پہنچا دے گا۔اس سے قبل بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور اس دفعہ وہ خبر پہنچانے والے تم ہو۔"

لڑ کے کو فاطمہ کا خیال آ گیا۔اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبیلے کے سر دار کوضر وربیخبر پہنچاد ہےگا۔



لڑکے کا سامنا محافظ ہے ہوا جونخلستان کے قلب میں نصب خیمے کے دروازے پر پہرہ دے رہاتھا۔ " میں سردار سے ملنا جا ہتا ہوں۔" اس نے محافظ ہے کہا۔

محافظ کوئی جواب دیئے بغیر خیمے کے اندر چلا گیا اور پکھ دیر کے بعد سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان کے ساتھ باہر آیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ نوجوان اسے انتظار کرنے کا کہہ کر دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا۔

رات پڑ چکی تھی اور کثیر تعداد میں تا جراور جنگجو خیمے میں آ جارہ سے ایک ایک کر کے آگ کے الاؤ
بچھ رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد نخلتان میں صحرا جیسی خاموثی چھا گئی۔ اس وقت لڑکے کے ذہن
میں صرف فاطمہ کا خیال تھا وہ اب تک اس کی گفتگو کا آخری حصہ مجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کئی گھنٹوں کے صبر
آزماا نظار کے بعد محافظ نے لڑکے کواندر جانے کا تھم دیا۔ خیمے کا اندرونی منظر دیکھ کراس کی عقل دیگ رہ گئی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صحرا کے بیچوں بھی کوئی ایسا خیمہ بھی موجود ہوگا۔

خیے کا فرش ایسے خوبصورت قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا جوآج تک اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔
درمیان میں سونے کے فانوس لٹک رہے تھے جن کے اندرموم بتیاں روشن تھیں ۔ قبائل کے سردار نیم دائر ہے
کی شکل میں ریشم کے گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازم چاندی کی تشتر یوں میں خشک
میوہ اور قہوہ پیش کررہے تھے اور کچھ حقے میں آگ کو تازہ رکھنے میں مصروف تھے۔ فضامیں دھو کیں کی بھینی کی
میک تھی۔

خیمے میں آٹھ سردار موجود تھے لیکن لڑکے نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگایا کہ ان میں کونسا سردار سب سے زیادہ رہے کا مالک تھاوہ سفیداور سنہری لباس میں ملبوس تھااور نیم دائر سے کے درمیان میں جیٹا ہوا تھا اس کے ایک پہلومیں وہی نوجوان موجود تھا جس سے اس کی ملاقات خیمے کے باہر ہوئی تھی۔ " بیکون ہے جونشانیوں کی زبان جانے کا دعویٰ رکھتا ہے۔" ایک سردار نے لڑکے پرنظریں جماتے ہوئے پوچھا۔

"میں" لڑ کے نے جواب دیا۔

اور پھراس نے بوراوا قعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔

"صحرا آخر کارا پنا آپ ایک اجنبی پر کیوں ظاہر کرے گا جبکہ اے معلوم ہے کہ ہم نسلوں ہے اس کے باسی ہیں۔"ایک اور سردار بولا۔

> " کیونکہ میری نگا ہیں ابھی تک صحراکی عادی نہیں ہوئیں"لڑ کے نے فوراً جواب دیا۔ "میں اس چیز کو بھی محسوس کرسکتا ہوں جے صحرانشین شاید نظرا نداز کر دے۔"

اوراس لیے بھی کہ میں کا ئنات کی روح کو بمجھ سکتا ہوں۔اس نے اپنے آپ ہے کہا۔

"نخلستان ایک غیرمتنارعه علاقه ہے اور گوئی بھی اس پرحمله کرنے کی غلطی نہیں کرسکتا۔" تیسراسر دار بولا۔ "میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اگر آپ اس پریفین نہیں کرنا جا ہے تو آپ کی مرضی۔" خیمے میں بحث شروع ہوگئی۔

وہ لوگ ایسے لیجے میں عربی بول رہے تھے جولڑ کے کو مجھ نہیں آرہی تھی جب وہ جانے کے ارادے سے واپس مڑنے لگا تو محافظ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔لڑکے پرخوف طاری ہو گیا علامات اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ کچھے غلط ہونے والا ہے۔ا سے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اس واقعے کا ذکر ہدی بان سے کیوں کیا تھا۔

پھر درمیان میں بیٹھے ہوئے سردار کے چہرے پرمسکراہٹ نظر آئی اورلڑ کے کو پچھاطمینان ہوا۔ یہ سرداراب تک کی بحث میں بالکل خاموش رہا تھا۔لڑ کے کو کیونکہ عالم گیرزبان کی سدھ بدھتھی اس لیےا ہے احساس تھا کہ خیمے کی پرسکون فضا میں اس کے آنے ہے یک دم ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔اب وجدان اسے بتا تا تھا کہ یہاں آکراس نے سجح فیصلہ کیا تھا۔

بحث ختم ہو چکی تھی۔ تمام سر دار خاموثی ہے سر دار کی بات سننے کے لیے ہمہ تن گوش تھے۔ سر دارلڑ کے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چبرہ بالکل سپاٹ تھا۔" دو ہزار سال قبل بھی ایک نو جوان ایسا گزرا ہے جوخوا بوں پر یقین رکھتا تھا۔" بوڑ ھے سر دار نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔

"اس کو پہلے ایک کنوئیں میں پھینکا گیااور پھرغلام بنا کرفروخت کردیا گیا۔ ہمارے جیسے تاجروں نے

اسے خریدااور اسے مصرلے آئے۔ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کوئی بھی خوابوں پریفین رکھتا ہے اسے انگی تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے۔"بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔

"جب فرعون نے خواب میں دیکھا کیچھ گائیں فر پتھیں ادر کیچھ بہت کمزور۔تو اس نو جوان نے مصر کو ایک خوفناک قحط سے بچالیا۔اس نو جوان کا نام یوسف تھا۔ وہ بھی اس سر زمین میں تمہاری طرح اجنبی تھا۔ اور شاید تمہاری ہی عمر کا تھا۔"

سردارنے کچھ دریو قف کیا۔اس کی نگاہوں میں ابھی تک اجنبیت تھی۔

" ہم لوگ روایت کی پاسداری کرتے ہیں اور روایت نے ہی ان دنوں میں مصر کو قحط ہے بچالیا تھا۔
اور مصروالے امیر ترین لوگ بن گئے ۔ روایت ہی ہے ہمیں بی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس صحرا کو کیسے عبور کرنا
ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ روایت ہی ہمیں بیسکھاتی ہے کہ نخلتان ایک غیر متنازعہ
علاقہ ہے۔ کیونکہ دونوں اطراف میں نخلتان موجود ہیں اور دونوں ہی فریق میساں طور پرز دیڈیر ہیں۔"
خیمے میں مکمل سکوت تھا اور تمام لوگ ہوڑ ھے سردار کی بات بغور سن رہے تھے۔" اور روایت ہی ہمیں

سکھاتی ہے کہ ہم صحرا کی آ وازسنیں ، ہمارا تمام علم ای صحرا کی دین ہے"۔ سر دار نے اشار ہ کیااور تمام لوگ کھڑ ہے ہو گئے۔ یہ ملاقات کے اختیام کا اعلان تھا۔ ملازموں نے

"کل ہم وہ معاہدہ توڑ دیں گے جس کے مطابق نخلتان میں ہتھیارا ٹھا ناممنوع ہے۔ہم تمام دن دشمن کا انتظار کریں گے۔اورسورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تمام لوگ دوبارہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے۔ وشمن کی ہروس لاشوں پرتمہیں سونے کا ایک سکہ ملے گا۔اگرہتھیاروں کوزیادہ دیر تک استعال نہ کیا جائے تو انہیں زنگ لگ جاتا ہے۔اوراگران میں ہے ایک بھی ہتھیارکل استعال نہ ہوا تو وہ تم پر استعال کیا جائے گا"۔

جب لڑکا خیمے سے باہر نکلا تو نخلستان میں صرف چاند کی روشنی تھی۔وہ اپنے خیمے سے ہیں منٹ کی مسافت پر تھا۔اس نے آہستہ آہستہ اپنے خیمے کی طرف قدم اٹھانا شروع کیے۔وہ ابھی تک پیش آمدہ واقعات کے اثر سے نہیں نکل سکا تھا۔

وه کا ئنات کی روح تک تو پہنچنے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ لیکن شایداس کواس بات کی قیمت اپنی زندگی کی صورت میں ادا کرنی پڑر ہی تھی۔ وہ خوفز دہ تھا۔

لیکن وہ تو تمام عمر ہی خطرناک قدم اٹھا تا آیا تھا۔اور بقول ہدی بان کے آج کے دن مرناکل کی موت

ہے برانہیں تھا۔ ہردن اس بات کا متقاضی تھا کہاہے جیا جائے۔

تمام دنیا کامحورایک لفظ تھا" مکتوب"

اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اگر کل وہ مارا بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کو مقصود نہیں تھا کہ مستقبل کو تبدیل کیا جاسکے۔ مرنے سے قبل کم از کم اس نے سمندر عبور کیا تھا۔ کرشل کی دکان میں کام کیا تھا۔ یہ طویل صحرا عبور کیا تھا اور سب سے بڑھ کریہ کہ فاطمہ کی گہری کالی آئکھوں کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعداس نے ہردن کو بھریورانداز میں جیا تھا۔

اس نے اب تک وہ بچھ دیکھا تھا جس کا دوسرے چروا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ یک دم ایک دھا کہ ہواا وروہ زمین پر گر گیا۔فضامیں دھول کی اتنی دبیز تہ جمی ہوئی تھی کہ چاند کی روشن مدھم پڑگئی تھی۔اس کے سامنے ایک جسیم قتم کا سفید گھوڑ اکھڑ اتھا۔

جب دھول کی تہ بچھ کم ہوئی تو لڑ کے نے خوفز دہ کردیے والامنظردیکھا۔

گھوڑے کے پہلو میں سیاہ کپڑوں میں ملبوں ایک طویل قامت آ دمی گھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر باز
ہیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بگڑی تھی اور اس کا منہ کا لے رو مال سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ صحرا کا پیغا مبرلگتا تھا۔ اس
کی شخصیت صحرا کے روایت پیا مبروں سے زیادہ متاثر کن تھی۔ سیاہ پوش آ دمی نے گھوڑے کی زین کے ساتھ
باندھی میان سے ایک بہت بڑی تلوار نکالی۔ تلوار جاندگی روشنی میں چمک رہی تھی۔

" کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بازوں کی پرواز کو پڑھ سکے؟ "اس کی آواز کی گونج پور نے خلستان میں سنائی دی۔

"وہ میں ہوں جس نے پیجرائ کی ہے!" لڑکے نے جواب دیا۔

اس کے ذہن میں میں تیا گو میٹا مورس کی تصویرتھی جوا پنے سفید براق گھوڑ ہے پرسوار ہےاور گھوڑ ہے کے سم نیچے پڑے ہوئے دشمن کی چھاتی پر ہیں۔ یہ آ دمی بھی بالکل اس طرح لگ رہا تھا فرق صرف بیتھا کہ کرداراب بدل چکے تھے۔

"میں نے بیجرائت کی!"اس نے دہرایا اور اپناسر نیچ کر کے اپنے آپ کوتلوار کا وار وصول کرنے کے لیے کرلیا۔

"بہت ساری قیمتی جانیں صرف اس لیے نکی جائیں گی کیونکہ میں نے کا ئنات کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی"۔ تلواراس کی گردن پزہیں گری تھی بلکہ اجنبی نے تلوار کی نوک ہے اس کی ٹھوڑی اوپر کواٹھائی۔خون کا ایک قطرہ نکل کرریت میں جذب ہو گیا۔

گھڑسوار بالکل خاموش تھااور یہی حال لڑ کے کا تھا۔اس کے ذہین میں ایک بار بھی بیہ خیال نہیں آیا تھا کہاسے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے۔اس کے دل میں ایک عجیب قتم کی طمانیت تھی۔وہ اپنی منزل کی تلاش میں موت کے انتہائی قریب پہنچے گیا تھااور فاطمہ کی تلاش میں۔

آخر کارعلامت سی ثابت ہوگئی تھی اوراب وہ اپنے دشمن کے سامنے تھالیکن اے موت کا کوئی ڈرنہیں تھا۔ کا ئنات کی روح اس کی منتظر تھی اور وہ جلد ہی اس کا ایک حصہ ہوگا اور ایبا ہی اس کے دشمن کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اجنبی کی تلوارلڑ کے کی ٹھوڑی کے پنچ تھی۔

"تم نے پرندوں کی پرواز مجھنے کی جرأت کیوں کی؟"

"میں نے صرف اس کا مشاہدہ کیا جو مجھے پرندے بتانے کی کوشش کررہے تھے۔وہ اس نخلستان کو بچانا چاہتے تھے۔کل کا دن تم سب کے لیے موت کا پیغام لائے گا کیونکہ یہاں تم سے زیادہ تعدار میں مردموجود ہیں۔" تکوارا پنی جگہ پرموجودتھی۔

"تم الله كي مرضى بدلنے والے كون ہوتے ہو\_"

"الله نے فوجوں کو پیدا کیا ہے اور اس نے پرندول کو تخلیق کیا ہے۔ اس اللہ نے ہی مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ سب کچھاس ایک ہاتھ کا تحریر کردہ ہے۔ "کڑے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہدی بان کی آواز گونج رہی تھی۔

گھوڑسوارنے تلوار نیچے کھینج لی اورلڑ کے کو یک دم سکون کا حساس ہوا۔

" پیشین گوئیاں کرتے ہوئے احتیاط کرو۔ جب ایک چیز کھی گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے۔" گھوڑ سوار بولا۔

"میں نے صرف فوج کی ملغارد یکھی ہے"۔ لڑے نے جواب دیا۔

" میں نے لڑائی کا انجام نہیں دیکھا۔" اجنبی اس کے جواب ہے مطمئن نظر آتا تھا۔

"ایک اجنبی اس سرز مین پر کیا کرر ہاہے"۔ گھڑ سوار بولا۔

" میں اپنی منزل کی تلاش میں آیا ہوں مگرتم اس بات کونہیں تبچھ سکو گئے" ۔ گھڑ سوار نے تکوار واپس میان میں رکھ لی ۔ لڑ کے نے سکھ کا سانس لیا۔ «میں نے تمہاری جرأت كاامتحان لیناتھا" \_گھوڑسوار بولا \_

"جراًت ہی بنیادی خوبی ہے کا مُنات کی زبان مجھنے کے لیے" ۔ لڑکے کو جیرت ہوئی کہ گھوڑ سوارالی بات کررہاتھا جس کاعلم بہت کم لوگوں کوتھا۔

"ا تنادورآ نے کے بعدتم بھی ہمت نہ ہارنا"۔اس نے بات جاری رکھی۔

"صحراہے پیارکرولیکن اس پراندھااٴتاد نہ کرنا۔ کیونکہ صحراہمیشہ مردوں کاامتحان لیتا ہے۔ یہ ہرقدم پرچیلنج کرتا ہےاورجن کےقدم بہک جاتے ہیں انہیں ہلاک کردیتا ہے"۔

"اگر جنگ بونخلستان پر حمله آور ہوں اور شام تک تنہارا سرتمہاری گردن پر سلامت رہے تو مجھے تلاش کرنا" ۔گھوڑ سوار بولا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے اب کوڑا تھا۔گھوڑے نے زقند بھری اور فضا میں دھول بکھرگئی۔

"تم کہاں رہتے ہو؟"لڑ کے نے سوال کیا۔ کوڑے والا ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔لڑ کا بجھ گیا کہ اس کی ملاقات کیمیا گرہے ہوئی ہے۔



اگلے دن دوہزار سلح افرادالفیوم میں پھیل چکے تھے۔دوپہرت قبل افق کے قریب پانچ سو کے قریب قبائلی نمودار ہوئے۔ بیلا فق کے قریب ان تعامگر قبائلی نمودار ہوئے۔ بیلا ہر بیدستہ پرامن نظر آتا تعامگر تمام لوگوں نے کپڑوں میں ہتھیار چھپار کھے تھے۔ جب وہ نخلستان کے قلب میں سفید خیمے کے پاس پہنچ تو کیک دم انہوں نے اپنی تلواریں اور بندوقیں نکالیں اور خیمے پرحملہ آور ہوئے ۔ لیکن خیمہ خالی تھا۔

الل نخلتان نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور آ دھے گھنٹے کے بعد ایک کے سواتمام حملہ آ ور مردہ حالت میں نخلتان کی ریت پر پڑے ہوئے تھے۔

تمام بچوں کونخلتان کی دوسری طرف تھجور کے درختوں کے پیچھے رکھا گیا تھا اور وہ پچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔خوا تین اپنے خیموں میں مردوں کی کامیابی کے لیے دعا گوتھیں۔سوائے ریت پر پڑی لاشوں کے ہر چیزمعمول کے مطابق تھی۔

زندہ بچنے والا قبائلی اس دہتے کا کما نڈرتھا۔ دوپہرکواہے سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس

ے پوچھا گیا کہ انہوں نے روایت کو کیوں تو ڑا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی فوج کئی روز سے فاقد کشی کر ربی تھی اور انسان ، جانور پیا سے تھے۔ مجبور آانہوں نے فیصلہ کیا کہ نخلستان پر قبضہ کریں تا کہ جنگ کو جاری رکھ سکیں۔

سردار بولا کہ اسے اوگوں کی ہلا کت کا افسوں ہے مگر روایت زیادہ مقدی تھی۔اس نے حکم دیا کہ کمانڈر کوذات آمیزموت دی جائے۔گولی یا تلوار سے مارنے کی بجائے اسے ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بوڑھے سردارنے لڑکے کو بلایا اور اسے بچاس سونے کے سکے دیے اور اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کی کہانی و ہرائی۔اورائے نخلستان کا مشیر مقرر کر دیا۔

## ..... 📆 .....

جب سورج غروب ہو چکا تو لڑکے نے جنوب کی جانب چلنا شروع کیا۔ پچھے فاصلے پراسے اکیلا خیمہ نظر آیا۔ قریب سے گزرنے والے لوگوں نے اسے منع کیا کہ بیہ جگہ محرز دو تھی۔ اور وہاں جنوں کا بسیرا تھا لیکن لڑکے یران کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوااور وہ کسی کا انتظار کرنے لگا۔

جب جاند کافی اوپر کوآ چکا تو اے کیمیا گرا یک جانب ہے آتا وکھائی دیا۔اس کے کندھوں پر دومردہ باز تھے۔

« میں آ گیا ہوں" \_لڑ کا بولا \_

"تمہیں نہیں آنا جا ہے تھا۔" کیمیا گر بولا۔" شاید تہہیں تمہاری منزل یہاں تک تھینچ لائی ہے"۔ " قبائل کے درمیان لڑائی کی صورت میں صحرا کوعبور کرنا ناممکن تھالیکن پھر بھی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں" لڑکے نے جواب دیا۔

کیمیا گرا پنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور لڑکے کو خیمے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ خیمہ نخلستان میں موجود کسی دوسرے خیمے سے مشابہ تھا۔ لڑکے نے خیمے میں بھٹی اور صراحی کو تلاش کیا جن کو کیمیا گری میں استعمال کیا جاتا تھا مگرا سے مایوی ہوئی۔ خیمے میں صرف چند کتابیں، کچھ برتن اور ایک قالین تھا جس پر مجیب وغریب ڈیز ائن سے ہوئے تھے۔

" بیٹھ جاؤ ، ہم قہو ہ پئیں گے اور یہ باز بھون کر کھا نئیں گے" ۔ کیمیا گر بولا۔

اسے شک گزرا کہ بیہ وہی باز ہیں جوکل فضامیں محو پر واز تنھے مگر وہ خاموش رہا۔ کیمیا گرنے چولہاروش کیااور فضاایک دلفریب خوشبو سے معطر ہوگئی۔

"تم مجھ سے کیوں ملنا جاہتے تھے؟" لڑے نے پوچھا۔

"نشانیوں کی وجہ ہے"۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔

"ہوانے مجھے پیغام دیا کہتم آ رہے ہوا ورتمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔"

"ہوانے جس کے بارے میں پیغام دیا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ ایک انگریز ہے۔وہ بھی اپنی منزل کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے"۔

"ا ہے ابھی بہت کچھ کرنا ہے لیکن وہ تیجے رائے پرچل رہا ہے اوراس نے صحرا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔" "اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟"

" جب بھی کوئی انسان کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کرتا ہے تو کا نئات کی ہرشے اسے ممکن بنانے میں اس کی معاونت کرتی ہے"۔ کیمیا گر کے الفاظ میں اے بوڑھے بادشاہ کی بات کی گونج سنائی دی۔

"ایک اورانسان میرے مدد کے لیے کمر بستہ ہے"۔ لڑکے نے سوچا۔

" تو پھرآپ میری رہنمائی کریں گے؟"

«تمہیں وہ سب معلوم ہے جس کاعلم تمہیں ہونا جا ہیے۔ میں صرف تمہارا رخ اس ست کی طرف کروں گا جدھرتمہاری منزل ہے"۔

"وہاں تو قبائل میں لڑائی ہورہی ہے" لڑے نے یا دولا یا۔

" مجھےمعلوم ہے کہ صحرامیں کیا ہور ہاہے"۔

"لیکن میں تواپخ خزانے تک پہنچ گیا ہوں۔میرے پاس ایک اونٹ ہے اور مجھے کرسٹل کی فروخت سے اچھا خاصہ منافع ملا ہے۔ پچاس سونے کے سکے میں نے آج حاصل کیے ہیں۔میں پہلے ہی ایک امیر آدمی ہوں۔

"ان میں ہے ہجھ بھی تو تمہیں اہرام مصر کے قریب ہے ہیں ملا"۔

وہ تھوڑی دیر تک خاموشی ہے کھانے میں مصروف رہے۔ کیمیا گرنے ایک بوتل کھو لی اورسرخ رنگ کا مشروب لڑکے کے کیپ میں ڈالا۔اس نے آج تک اتنی مزیدارشراب بھی نہیں پی تھی۔

" يهال شراب كى ممانعت نہيں ہے؟" لڑكے نے يو چھا۔

"جو چیزانسان کے حلق کے اندر جاتی ہے اس شے کی کوئی ممانعت نہیں ہے ممانعت اس شے کی ہے جو باہر کلتی ہے"۔

کیمیا گر کی بات میں تلخی تھی لیکن جیسے ہی اس نے شراب چکھی ، اسے سکون محسوں ہوا کھانے سے فارغ ہوکر دونوں خیمے سے باہرآ گئے۔آج جا نداپنی پوری آب و تاب سے نخلستان کی ریت کومنور کرر ہاتھا۔ سفید جا ندنی کی روشنی میں ستاروں کی روشنی مدہم پڑگئے تھی۔ دونوں ریت پر بیٹھ گئے۔

" كھاؤ پيواورآ رام كرو" \_ كيميا كر بولا \_

اس نے محسوس کیا کہ لڑکا لطف اندوز ہور ہاہے۔ آج رات مکمل آ رام کروجیسا کہ جنگ میں لڑائی پر روانہ ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ یا در کھو جہال تنہارا دل کہ خزانہ وہیں ہوگا۔ تنہیں اپناخزانہ ڈھونڈ نا ہے تا کہ اب تک جو کچھتم نے سیکھا ہے وہ تنہارے لیے بامعنی بن سکے۔

کل اپنااونٹ نیج کرایک گھوڑاخریدو۔اونٹ کئی میل کی مسافت کے بعد بھی نہیں تھکتے اورا چا نگ گرتے ہیں اور مرجاتے ہیں جبکہ گھوڑا آ ہتہ آ ہتہ تھکن سے دو چار ہوتا ہے اس لیے تہہیں معلوم ہوجا تا ہے کہاس ہے کتنا کام لینا ہے اور کب اے آ رام کی ضروت ہے"۔

اگلی رات لڑکا اپنے گھوڑے کے ساتھ کیمیا گرکے خیمے کے باہر آن پہنچا۔ کیمیا گراس کا منتظرتھا۔ وہ گھوڑے پرسوارتھااور بازاس کے کندھے پر ہیٹھا تھا۔

" مجھے بتاؤ کہ صحرامیں زندگی کس جانب ہے؟ جولوگ بیہ جاننے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف وہی خزانہ تلاش کر سکتے ہیں" ۔ کیمیا گرلڑ کے سے مخاطب ہوا۔

دونوں جا ندکی روشنی میں ایک جانب روانہ ہوئے۔

" مجھے نہیں یقین کہ میں صحرامیں زندگی کے آٹارڈھونڈ نے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔"لڑ کا سوچ میں کم تھا۔

" مجھے ابھی صحرا کے بارے میں اتناعلم نہیں ہے"۔ اس نے کیمیا گر کو بتانے کا ارادہ کیالیکن اس پر کیمیا گر کا رعب طاری تھا وہ دونوں ایک پھر ملی جگہ پر پہنچ گئے جہاں لڑکے نے دونوں بازوں کومحو پرواز دیکھا تھا۔ گمراس وقت وہاں مکمل سکوت تھا۔

" مجھے نہیں معلوم کے صحرامیں زندگی کی تلاش کیے کی جاتی ہے؟۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں زندگی موجود ہے لیے میں معلوم کے صحرامیں اس کی تلاش میں کس طرف رخ کروں؟"لڑکے نے کیمیا گرکومخاطب کیا۔ "زندگی زندگی زندگی کو کھینچی ہے"۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔لڑکے وجیے سب پچھ سمجھ آگیا ہو۔اس نے اپنے "زندگی زندگی کو کھینچی ہے"۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔لڑک وجیے سب پچھ سمجھ آگیا ہو۔اس نے اپ

گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی کیس اور گھوڑے نے پچھریلی زمین اور ریت کی طرف زقند لگائی۔ کیمیا گرنصف گھنٹے تک لڑے کے گھوڑے کا پیچھا کرتارہا۔

اب تھجور کے درخت ان کی نظروں ہے اوجھل ہو گئے تھے اور صرف چاند تھا جواپنی پوری روشن صحراکی ریت کومنتقل کررہا تھا۔ چاند کی روشن صحراکی ریت اور اس میں سے وقتاً نوقتاً ظاہر ہونے والے پھروں سے منعکس ہورہی تھی۔ پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے لڑکے کا گھوڑا آہتہ ہوگیا۔

" يبان زندگى كة فارىل كت بين ولاك نے كيميا كرے كہا۔

"میں تو صحرائی زبان ہے واقف نہیں ہوں مگر میرا گھوڑ ایپزبان جانتا ہے"۔

دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ کیمیا گر ابھی تک خاموش تھا۔ آ ہستہ آ ہستہ چلتے ہوئے دونوں پھروں میں سے کچھ تلاش کرتے رہے تھے۔

یک دم کیمیا گررک گیااور زمین کی طرف جھکا ، یہاں پھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیا گر نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ایسا لگتا تھا جیسے سوارخ میں کوئی چیز چل رہی ہو۔

کیمیا گرگی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہاتھا۔ پھریک دم اس نے اپنا ہاتھ سوراخ سے باہر نکالا۔

اڑ کے کی آئکھیں جرت ہے پھیل گئیں۔ کیمیا گرکے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔

لڑکے نے ایک طرف چھلانگ لگائی۔سانپ بے چینی سے تڑپ رہا تھااوراس کی تڑیا ہٹ کی آواز صحرا کے سکوت کوتو ڑر ہی تھی۔ بیا لیک بہت زہریلا سانپ تھا جس کا زہرا کیک لیمجے میں انسان کی جان لے سکتا تھا۔

" خبر دارر ہو کہیں ڈس نہ لے" \_لڑ کا بولا \_

پھرا ہے احساس ہوا کہ شاید سانپ پہلے ہی کیمیا گر کوڈس چکا تھاجب اس نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا۔

کیمیا گر پرسکون تھا۔

"کیمیا گر کی عمر دوسوسال ہے"۔اس کے ذہن میں انگریز کے الفاظ سنائی دیئے۔اسے معلوم ہے کہ صحراکے زہریلے سانپ کا تریاق کیا ہے۔

کیمیا گرایخ گھوڑے کے پاس گیااور تلوار لے کرواپس آگیا۔

اس نے تلوار کی نوک سے ریت پرایک دائر ہ لگایا اور سانپ کواس دائر ہے کے درمیان میں رکھ دیا۔ موذی فوراً پرسکون ہوکر بیٹھ گیا۔

" بِفَكْرِر ہواب بیاس دائر ہے ہے با ہزہیں نكل سكتا" \_ كیمیا گر بولا \_

"تم صحرامیں زندگی تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ میں ای علامت کامتلاشی تھا۔"

"بیا تناضروری کیوں تھا؟" لڑکے نے یو چھا۔

" كيونكها ہرام صحراميں گھرے ہوئے ہيں۔" كيميا گرنے جواب ديا۔

لڑکا خاموش تھا اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ گزشتہ رات ہے مغموم تھا۔خزانے کی تلاش کا مطلب تھا فاطمہ سے جدائی۔

" میں صحرا ہے گزرنے میں تمہاری رہنمائی کروں گا"۔ کیمیا گر بولا۔

"لیکن میں نخلتان میں رہنا جا ہتا ہوں"۔لڑکے نے جواب دیا۔" میں نے فاطمہ کو پالیا ہے اور وہ میرے لیے دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے"۔

"فاطمهاس صحراكی بیٹی ہے"۔ ئیمیا گرنے جواب دیا۔

"وہ جانتی ہی ہے مرد ہمیشہ منزل کی تلاش میں جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہوہ والیس لوٹیں گے۔ اس کی بھی بیخواہش ہے کہتم بھی اپنی منزل تلاش کرو۔"

"کیکنا گرمیں منزل کی تلاش ترک کر کے یہاں رہنا جا ہوں تو؟" لڑ کے نے یو چھا۔

" میں تمہیں بتا تا ہوں کہ پھر کیا ہوگا" \_ کیمیا گر بولا \_

" تم نخلتان میں مشاورت کے فرائض انجام دو گے۔ تمہارے پاس پہلے ہی کافی دولت ہے تم فاطمہ سے شادی کرلو گے اور ایک سال تک بخوشی زندگی گزارو گے۔ تم صحرا سے بھی مانوس ہو جاؤ گے اور نخلتان کے ہرگوشے سے بھی ۔ تم نخلتان کے ایک ایک درخت سے آگاہ ہوگے ۔ تم دیکھو گے اور تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ہرشے کیسے آہتہ آہتہ بدل رہی ہے مشاہدے میں پختگی کے ساتھ ہی تمہاری علامات ہجھنے کی کی صلاحیت بھی بڑھے گی ۔ کیونکہ صحرا بذات خودا یک بہت بڑا مدرسہ ہے"۔ کیمیا گرنے تو قف کیا۔

" دوسرے سال تہہیں خزانے کا خیال آئے گا۔ علامات اپنے آپ کو ظاہر کریں گی اور تم ان کو نظرانداز کروگے ۔ تمہارے علم سے نخلستان اوراس کے ہائ مستفید ہونگے ۔ سر دارتمہارے معتقد ہونگے اورتمہارے قافلے تمہارے لیے دولت جمع کرنے کا ذریعہ ہونگے"۔ " تیسرے سال بھی علامات اپناظہور جاری رکھیں گی اور تہہیں تمہاری منزل یا دولا کیں گی۔ تم ہے چینی سے را توں کو نخلتان کی ریت پر چہل قدمی کرو گے اور بیا ظالمہ کے لیے نا قابل برداشت ہوگا۔ کیونکہ وہ سمجھے گی کہ وہ تمہاری پریشانی کی وجہ ہے۔ تمہیں بھی چونکہ احساس ہوگا کہ اس نے تمہیں نہیں روکا تھا بلکہ بیتمہارا واپس نہ آسکنے کا خوف تھا جس کی وجہ ہے تم نے نخلتان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت علامات تمہیں بتا کیں گی کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے فن ہوگیا ہے۔

" پھر چو تھے سال علامات تم ہے جدا ہوجا ئیں گی کیونکہ تم نے ان کو سمجھنا اور ان پڑمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کاعلم قبیلے کے سردار کو بھی ہوجائے گا اور وہ تہہیں مشاورت کے عہدے سے برخاست کر دے گا۔ تب تک تم ایک مالدار تا جربن چکے ہوگے۔ لیکن علامات تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہونگی کیونکہ تم نے ان پڑمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور تمہیں احساس ہوگا کہ اب منزل کی تلاش کرنا ناممکن امرہے"۔

لڑ کے کوکرٹٹل فروش کا خیال آیا جس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ جائے۔اور پھرانگریز جو کیمیا گر کی تلاش میں نکلاتھا۔اے اس خاتون کا بھی خیال آیا جے صحرا پراعتادتھا۔ پھراس نے صحرا کی طرف ویکھا جواس کے پاس تھاجس ہے وہ محبت کرتا تھا۔

دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔ابلڑ کا کیمیا گر کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں نخلتان کی طرف واپس چل پڑے۔ ہوا کے دوش پرنخلتان کی صدا آ رہی تھی اورلڑ کا فاطمہ کی آ واز سننے کی کوشش میں تھا۔
" میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں"۔اس نے کیمیا گرسے کہااور یک دم اس کا دل پرسکون ہوگیا۔

"ہم کل سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو نگے"۔ کیمیا گرنے جواب دیا۔ لڑکے نے رات بے سکونی سے گزاری۔سورج نکلنے سے دو گھنٹے قبل اس نے اس لڑکے کو ڈھونڈ اجو

پہلی رات اس کے ساتھ خیمے میں تھااوراس سے کہا کہ وہ فاطمہ کا گھر ڈھونڈ نے میں اس کی رہنمائی کرے۔ جب دونوں فاطمہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو لڑکے نے اپنے ساتھی کوا تناسونا دیا کہ وہ ایک بھیڑخرید سکے پھر اس نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ اندر جا کر فاطمہ کو جگائے اور اسے لڑکے کے آنے کی اطلاع دے۔ جب وہ

واپس آیا تولڑ کے نے عربی کوایک اور بھیٹر کی قیمت جتنا سونا دیااور کہا کہوہ چلا جائے۔

فاطمہ خیمے کے دروازے پر ظاہر ہوئی۔ دونوں چلتے ہوئے تھجوروں کے پاس آ گئے۔لڑ کے کومعلوم تھا کہ بیہ بات یہاں کے دستور کے خلاف تھی لیکن اب اے اس بات کی فکرنہیں تھی۔

" میں جار ہاہوں <u>"</u>وہ بولا \_

"ليكن ميں واپس آؤل گا۔ مجھےتم ہے محبت ہے كيونكه...."

" کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ۔۔۔۔کس سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی "۔

"میراایک خواب تھااور تب میری ملاقات ایک بادشاہ ہے ہوئی" ۔لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔
"میں نے کرشل شاپ میں کام کیا اور پھر میں نے صحرا کوعبور کیا۔ پھر قبائل کے درمیان لڑائی کی
وجہ سے یہاں رکنا پڑا اور میں کیمیا گر کی تلاش میں تم سے ملا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔اس لئے کا کنات کی ہر
شے نے معاونت کی کہ میں تم سے مل سکوں۔"

دونوں بغلگیر ہو گئے اور یہ پہلی د فعہ تھا کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چھوا تھا۔

« میں واپس آؤں گا" \_لڑ کا بولا \_

"اس ہے قبل میں صحرا کی طرف خالی نظروں ہے دیکھتی تھی۔" فاطمہ بولی۔

"ابان آنکھوں میں امید ہوگی۔میرا باپ بھی صحرا کے سفر پر گیا تھا اور پھرمیری ماں کے پاس واپس آگیا ہمیشہ کے لیے"۔

دونوں واپس مڑے اورلڑ کی کے خیمے کی طرف چل پڑے جب وہ خیمے کے دروازے پر پہنچے تو لڑ کا بولا: " میں بھی ای طرح واپس آؤں گا جس طرح تمہارا باپ تمہاری ماں کے پاس واپس لوٹ آیا تھا"۔ " تم رور ہی ہو؟" اس نے فاطمہ کی نمناک آئکھیں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔

" میں صحرا کی بیٹی ہوں"۔اس نے اپنی آئکھیں چھپاتے ہوئے جواب دیا۔

"بېرحال ميں ايک عورت بھي تو ہوں"۔ اوروہ خيمے كے اندر چلى گئی۔

صبح کے وقت وہ حسب معمول اپنے کام میں مشغول ہوگئی لیکن آج سب پچھ بدل چکا تھا۔ ریخلتان اس کڑے سے خالی تھا اوراس کا ماحول اس کے لیے ویسا بھی نہیں ہوگا جیسا صرف ایک دن قبل تھا۔ نہ تو اس میں پچاس ہزار کھجور کے درخت ہوں گے اور نہ تین سوکنو کیس اور نہ ہی ہے وہ نخلتان ہوگا جومسافر وں کو صحراکی کڑکتی دھوپ میں سایے فراہم کرتا تھا۔

فاطمہ کے لیے پنخلتان آج کے بعدا یک صحرا کی ما نند ہوگا۔

آج کے بعداس کے لیے اس نخلتان کی نسبت صحرا زیادہ اہم ہوگا۔ کیونکہ اس صحرا میں ایک ایسا

انسان تھا جواس سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ اے اس سے محبت تھی۔اس محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے بعد اس کی نگا ہیں صحرا کی طرف لگی رہیں گی اور وہ اندازہ لگائے گی کہ کون سے ستارے کی سمت میں اس کامحبوب چل رہا ہے۔اس ستارے کے حوالے سے وہ اپنے محبوب کا دیدار کرے گی۔ آج کے بعد صحرااس کے لیے امید کی علامت ہوگا۔

£ ....

"اس کی فکرند کروجے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو"۔ سفر پررواند ہوتے ہوئے کیمیا گرنے لڑکے کو ہدایت دی۔ "ہرچیز ککھی ہوئی ہے اور بیتح رہے ہمیشہ وہاں رہے گی"۔

"مردگھرچھوڑنے کے بعداس کی طرف لوٹ آنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں"۔ لڑکے نے جواب دیا۔

"جوآپ نے پیچھے چھوڑاہے وہ اگر مادہ ہے تو تمہاری واپسی پرتمہیں ایباہی ملے گا۔لیکن اگروہ روشنی کا ہالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹے پر ہوتا ہے تو واپسی پرتمہیں کچھ نہیں ملے گا۔" کیمیا گر، کیمیا گری کی زبان میں بول رہا تھالیکن لڑکا اس کامفہوم سمجھ سکتا تھا۔

پھر بھی اس کے لیے بیناممکن تھا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے آپ کوسو چنے سے بازر کھ سکے صحرا کی کیسانیت اسے خواب دیکھنے پرمجبور کر رہی تھی۔اس کے چثم تصور میں کھجوروں کے درخت تھے اور کنو کیس تھے اور اس خاتون کا چبرہ تھا جس سے اسے محبت تھی۔

وہ انگریز کوچشم تصور میں دیکھ سکتا تھا جو اپنے تج بے میں مشغول تھا۔اور ہدی بان جو کہ ایک ایسااستاد تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔

"شاید کیمیا گرکوبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔"لڑ کے نے سوجا۔

کیمیاگرآگےآگے تھا اور اس کے کندھے پر بازتھا۔ پرندے کوصحرا کی زبان معلوم تھی۔ جب بھی کیمیاگرر کتا تو بازمحو پرواز ہوجا تا اور واپسی پراپنے ساتھ شکار لاتا بھی خرگوش اور بھی کوئی پرندہ۔رات کے وقت وہ آگ کو چھپا کرروشن کرتے تھے۔صحرا کی راتیں سردتھیں اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہورہی تھیں۔ وہ ایک ہفتہ تک چلتے رہے۔اس دوران ان کی گفتگو کامحور زیادہ ترصحرا کے سفر کے دوران کی جانے والی احتیاط رہی تھی۔اور یہ کہ سلطرح سے قبائلی جنگ سے اپنے آپ کومحفوظ رکھنا ہے۔لڑائی جاری تھی اور ہوا میں بھی ہورہی تھی۔اس سےلڑ کے گواس ہوا میں بھی اور بھی خون کی بوشامل ہو جاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہورہی تھی۔اس سےلڑ کے گواس بات گاا حساس ہوا کہ نشانیاں انسان کو وہ بات بتاتی ہیں جوآئکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔

سانویں روز کیمیا گرنے قبل از وقت پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ بازشکار کی تلاش میں روانہ ہو گیاا ور کیمیا گرنے اپنی یانی کی بوتل لڑ کے کوپیش کی۔

"تم تقریباً پی منزل کے قریب پہنچ کیے ہو"۔ کیمیا گر بولا۔

" اپنی منزل کی تلاش جانفشانی ہے جاری رکھنے میں تم مبار کباد کے مستحق ہو"۔

"کیکن تمام رائے آپ نے مجھے کچھ بیل بتایا" لڑے نے سوال کیا۔

"میرا خیال تھا کہآپ مجھے بہت کچھ کھا ئیں گے۔اس سے قبل صحرامیں سفر کے دوران میرے ساتھی کے پاس کتابیں تھیں جن میں کیمیا گری کے بارے میں معلومات تھیں ۔"

" بیسب کچھ سکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے" ۔ کیمیا گر بولا ۔

"اوروہ ہے عمل ہتم نے جو بھی سیمنا تھاوہ تم نے اپنے سفر کے دوران سیکھاا بہتمہیں صرف ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے"۔

لڑکا ہمہ تن گوش تھا کہ کیمیا گراہے کیا کچھ سیکھا تا ہے کیکن کیمیا گرخا موثی ہےافق کی طرف د مکھ رہاتھا۔ " آپ کو کیمیا گر کیوں کہتے ہیں"۔لڑے نے سوال کیا۔

" کیونکہ میں کیمیا گرہوں"۔ اس نے جواب دیا۔

"جن دوسرےلوگوں نے دھات کوسونے میں بدلنے کی کوشش کی وہ نا کام کیوں رہے؟"لڑ کے نے استفسار کیا۔

"وہلوگ صرف سونے کی تلاش میں تھے۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"وہ خزانہ تو پانا جا ہے تھے لیکن اس کے لیے مشقت کرنے کو تیار نہیں تھے۔"

"وہ ایک چیز کیا ہے جے سکھنے کی مجھے ضرورت ہے؟" لڑکے نے پوچھا۔ کیمیا گرابھی بھی افق کی طرف دیکھ رہاتھا۔ آخراس طرف سے باز واپس آتا دکھا گی دیا۔انہوں نے اوٹ میں آگ جلائی تا کہاس کی روشنی کسی کونظرند آئے۔ " میں کیمیا گراس لیے کہلا تا ہوں کیونکہ میں کیمیا گرہوں"۔اس نے کھانا پکاتے ہوئے کہا۔

" میں نے یفن اپنے دادا ہے سیکھا تھا اور اس نے اپنے باپ سے اور ای طرح یہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دنوں اسم اعظم بگھراج کی تختی پر لکھا جا سکتا تھا لیکن انسانوں نے پھر آ سان چیزوں کور د کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ غیر ضروری تفاصیل اور فلسفیانہ تحریروں نے لے لی۔ اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا گہران کی رسائی ان چیزوں تک ہے جو اس سے قبل لوگوں سے چھپی ہوئی تھیں۔ اس لئے وہ مشکل پہند ہوتے گئے اور غیر ضروری تفصیل سے ہر بات اور ہر تحریر طویل سے طویل تر ہوتی گئی ۔ لیکن پھر بھی پکھراج کی تختی ابھی تک سلامت ہے۔"

" آخراں شختی پرتحریر کیا ہے؟"لڑ کے نے پوچھا۔

کیمیا گرنے ریت پر پچھلکھنا شروع کیااور پانچ منٹ کے اندرایک شکل بنائی۔

جس ونت كيميا گرريت ير بچھ لكھنے ميں مصروف تھا،لڑ كے كو بوڑ ھے بادشاہ كا خيال آيا۔

« خختی پر پیچررہے۔" کیمیا گرنے جب لکھناختم کیا تو بولا۔

لڑ کے نے تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن اسے نا کا می ہوئی۔

"اس طرح کی تحریر میں نے انگریز کی کتاب میں دیکھی تھی نہیں بیاس طرح کی ہے جیسے پرندوں کی پرواز تھی۔صرف منطق کے ذریعے اس کو تجھناممکن نہیں ہے۔ یہ کا ئنات کی روح تک رسائی کا براہ راست طریقہ ہے۔"

" دانالوگ سیجھتے ہیں کد دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے یااس کاعکس ہے۔اس کا وجوداس بات کی علامت ہے کہیں پرالی دنیا بھی ہے جو ہر لحاظ سے کممل ہے۔خدانے بید نیااس لیے بنائی کہاس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کے داسطے سے لوگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کرسکیں اور اس کی محیرالعقول نشانیوں کو سمجھ سے کی گھرمراد ہے۔"

" کیا مجھے بھی اس شختی کی تحریر کو سمجھنا جا ہیے؟"لڑ کے نے سوال کیا۔

"شاید……اگرتم کیمیاگر کی تجربه گاہ میں ہوتے تو یہ اس تحریر کو سیجھنے کا بہترین وقت ہوتا۔لیکن چونکه تم صحرا کے بیچوں نیچ ہواس لیےا ہے آ ب کواس میں ضم کر دو۔صحراتمہیں دنیا کی سمجھ ودیت کر دے گا۔ بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیزاس کی اہلیت رکھتی ہے۔ تمہیں صحرا کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں تم اگر ریت کے ایک ذری سے بھی غور کر وتو تمہیں اس میں بھی تخلیق کے محیرالعقول کارنا مے نظر آئیں گے۔اورا ہے دل کی آواز سنو۔اس

کوفندرت کے تمام تر رازوں تک رسائی حاصل ہے کیونکہ اس کا اپناو جوداس کا سُنات کی روح سے نکلا ہے اور وہیں اسے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔

وہ دونوں صحرا میں مزید دو دن تک چلتے رہے۔ کیمیا گراب اور زیادہ مختاط ہوگیا تھا کیونکہ وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں لڑائی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحرامیں آ گے بڑھ رہے تھے لڑکا اینے دل کی آواز سننے کی کوشش کررہا تھا۔

اس سے قبل اس کا دل اسے کہانیاں سناتا تھا مگراب وہ خاموش تھا۔ پہلے اس کا دل اسے گھنٹوں اپنی ادای کی داستانیں سناتا تھا اور کبھی صحرا میں طلوع آفتاب کے منظر پر اتنا جذباتی ہو جاتا کہ لڑکے کے لیے اس کی داستانیں سناتا تھا اور جب اس کی نظر نہ ایسے آنسو چھپانامشکل ہوجاتا۔ جب خزانے کا ذکر آتا تو اس کی دھڑکن تیز ہوجاتی تھی اور جب اس کی نظر نہ ختم ہونے والے صحرا پر پڑتی تو بیڈ و بنے لگتا لیکن وہ خاموش بھی بھی نہ ہوتا۔ اس وقت بھی نہیں جب لڑکا اور کیمیا گرخاموش ہوتے ہے۔

" ہمیں آخرا پنے دل کی آ داز سننے کی کیا ضر درت ہے؟" اس نے کیمیا گر سے سوال کیا جب وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔

" کیونکہ جہاں بھی تمہارا دل ہوگا و ہیں خزانہ ملے گا" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"لیکن میرا دل تو بہت پریثان ہے۔"لڑ کا تلخی ہے بولا۔"اس میں خواب میں ،اس میں جذبات کا ایک سمندرموجزن ہےاور یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہےاور مجھےرا توں کوچین نہیں لینے دیتا"۔

"بہت خوب پھرتو تمہاراول زندہ ہے۔اس کی بات پردھیان دو۔" کیمیا گرنے کہا۔

اگلے تین دن دونوں کا گزران قبائل کے درمیان ہے ہوا جولڑائی میں مشغول تھے۔لڑکے کا دل خوفز دہ تھا۔وہ اسے ان لوگوں کی کہانیاں سنا تا تھا جوا پنی منزل کی تلاش میں نکلے لیکن بھی لوٹ کروا پس نہیں آئے۔ بھی وہ لڑکے گوڈرا تا تھا کہ شایدوہ بھی خزانہ ڈھونڈ نے میں کامیاب نہ ہو سکے یا پھروہ صحرا کے پیچوں بچھ مرجائے گا۔اور بھی وہ لڑکے گوبتا تا کہ وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کو محبت ملی تھی اوردولت بھی۔ "میرادل تو باغی ہے۔"لڑکے نے کیمیا گرکو بتایا۔" پنہیں جا ہتا کہ میں آگے جاؤں۔"

"اس کامطلب مجھ میں آتا ہے۔" کیمیا گر بولا۔

" آخریہ فطری عمل ہے۔تمہارے دل میں بیخوف موجزن ہے کہتم اپنی منزل کی تلاش میں وہ پچھ بھی کھونہ بیٹھو جواس وقت تمہارے پاس ہے۔"

" تو پھر مجھےاس کی آواز سننے کی کیاضرورت ہے؟"

" کیونکہتم اسے خاموش نہیں کراسکتے۔ چاہےتم ظاہر کرتے رہو کہتم اس کی آ وازنہیں سن رہے یہ پھر بھی اپنی بات دہرا تارہے گا اور تہہیں بتا تارہے گا کہتم کیا سوچ رہے ہو،اس زندگی کے بارے میں دنیا کے بارے میں۔"

" آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سنتار ہوں چاہے بیآ واز بغاوت ہی کیوں نہ ہو گڑ کے نے استفسار کیا۔

"بغاوت و قمل ہے جوغیرمتو قع طور پر آتا ہے۔ اگرتم اپنے دل کو بچھتے ہوتو تم اس کے دھو کے میں بھی نہیں آ و گے۔ کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے خواب کیا ہیں؟ یہ کیا چا ہتا ہے؟ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ تم بھی اپنے دل ہے بیچھانہیں چھڑا سکتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنواس طرح تم اس کے غیرمتو قع وار ہے تحفوظ رہ سکو گے۔"

صحرامیں سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنے دل کی آ واز سنتار ہا۔اے آ ہستہ آ ہستہ اس کی چالوں کی سمجھ آنے گئی۔اس کے دل سے خوف نکل گیا اور واپس جانے کا خیال بھی جاتار ہا۔ایک دوپہراس کے دل نے اس کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے۔

"اگرچیجهی بھارمیں شکایت بھی کرتا ہوں"اس کا دل بولا۔

"ابیااس لیے ہے کہ میں ایک انسان کا دل ہوں اور انسانوں کے دل ای طرح کے ہوتے ہیں۔
لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈ نے میں خوفز دہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں
یا پھروہ اسے حاصل کرنے میں نا کا مرہیں گے۔ہم دل اس لیے خوفز دہ ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہم سے
ہمیشہ کے لیے جدانہ ہوجا ئیں یا پھر پچھ کھات جو بہتر ہو سکتے تھے مگر نہیں ہوئے۔یا پھر پچھ نز انے جوئل سکتے
تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ریت کے نیچے دب گئے اور جب اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں بہت دکھ اُٹھا نا پڑتا ہے۔"
میرے دل کوخوف ہے کہ اسے تکایف سے گزرنا پڑے گا" لڑکے نے اس وقت بتایا جب اندھیری
رات میں دونوں آسان کی طرف د کھے رہے تھے۔

"ا پنے دل کو بتاؤ کہ نکلیف کا ڈرخو د نکلیف سے بدتر ہوتا ہے اور کسی دل کو آج تک نکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے" " تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔"لڑ کے نے اپنے دل سے کہا۔

"جب میں خزانے کی تلاش میں نکا تو ہرآنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ روش ہے۔ کیونکہ ہرلمحہ بیامیداورمضبوط ہوجاتی ہے کہ میں بیخزانہ پالوں گا۔ جب سے میں خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں میں نے ہرلمحہ بچھ نہ بچھ سیکھا ہے جو کہ میں نہیں سیکھ سکتا تھا اگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں وہ تجربات کرسکوں جوایک چروا ہے کے لیے ناممکن تھے"۔

اس کا دل دو پہرتک خاموش رہا۔اس رات لڑ کے کو بہت سکون کی نیندآئی اور جب وہ مبیح کو بیدار ہوا اوراس کا دل اس سے مخاطب ہوا تو اس لڑ کے کووہ باتیں بتا ئیں جن کا تعلق کا ئنات کی روح سے تھا۔ " ۔ " ، گھر مول سے مصابر سے سے سال سے سال

"وہ تمام لوگ جومطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندراللہ ہوتا ہے" دل نے اسے بتایا۔

"خوشی ریت کے ایک ذریے ہے بھی مل سکتی ہے کیونکہ ریت کا ہر ذرہ بھی تخلیق کا ایک لمحہ ہے۔اسے تخلیق کرنے کے لیے کا ئنات نے لاکھوں سال صرف کیے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک خزانہ منتظر ہے" اس کے دل نے اسے بتایا۔

"ہم انسانوں کے دل انہیں خزانوں کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ انسان اب مزید ان کو تلاش کرنا گوارہ نہیں کرتے۔ ہم بچوں کواس بارے میں بتاتے ہیں اور پھر زندگی کواس کی ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ افسوس سے ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جوان کے لیے تعین کیے گئے ہوتے ہیں وہ راستے جوان کوان کی منزل کی جانب لیے جاتے ہیں اور خوثی کے طرف۔ اکثر لوگ اس دنیا کواک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں اور کی منزل کی جانب لیے جاتے ہیں اور خوثی کے طرف۔ اکثر لوگ اس دنیا کواک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں اور کیونکہ بیان کا اعتماد ہوتا ہے اس لیے ہم ان کے لیے واقعی ایک خطرناک جگہ بین جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان کے بہت آ ہمتگی سے اور بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہم اگر چہ بات سے تو بھی بھی باز نہیں آتے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری آ واز نہ سکیس کیونکہ لوگ ہماری بات یہ کیون نہیں مجبور کرتا کہ وہ اپنی منزل کی تلاش جاری دکھے؟"لڑے کے کہیں تکلیف ہو"۔" دل آخر انسان کواس بات پر کیوں نہیں مجبور کرتا کہ وہ اپنی منزل کی تلاش جاری در کھے؟"لڑے کے کیمیا گرسے یو چھا۔

" كيونكه اس طرح دل كونا قابل برداشت اذيت كا سامنا كرنا پڙتا ہے جووہ كرنانہيں چاہتا۔" كيميا گر

نے جواب دیا۔

اس کے بعدلڑ کے کواپنے دل ہے آگا ہی حاصل ہوگئی۔ "مجھ سے بات کرنا کبھی ختم نہ کرنا۔"اس نے اپنے دل سے کہا۔

"اور جب میں اپنی منزل ہے بھٹکنے لگوں اور اس بات کا خطرہ ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش ترک کردوں گا تو مجھے جھنجھوڑنا، مجھے جگانا اور میں عہد کرتا ہوں کہ جب بھی بھی مجھے تمہاری آ واز سنائی دی تو میں ضروراس پرممل کروں گا"۔

اس رات اس نے بیتمام بات کیمیا گر کو بتائی۔ کیمیا گر نے محسوس کیا کہ لڑکے کا دل کا ننات کی روح کی طرف لوٹ آیا تھا۔

"اب مجھے کیا کرنا جا ہے؟" لڑکے نے یو چھا۔

"اہرام کی جانب سفر جاری رکھو۔" کیمیا گرنے جواب دیا

"اورعلامات کی پیچان اوران پڑمل کرنے پربھی کار بندر ہو۔تمہاراول بیصلاحیت رکھتا ہے کہ خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکے۔"

> " کیا یمی وہ واحد چیز ہے جسے جاننے کی مجھےضرورت تھی؟" "نہیں!" کیمیا گر بولا۔

"جس چیز کو جانے کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کہ تہہیں اپنے خواب کی تعبیر ملے،

کا نکات کی روح تمہاراامتحان لے گی۔ یہ کی منفی نقط نظر سے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے کہ خزانے کے ساتھ ہم

اس پر بھی عبور حاصل کرلیں جو پچھ ہم نے سیکھا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ جدو جہدتر ک کر

دیتے ہیں۔ اس کو ہم صحرا کی زبان میں کہتے ہیں۔" مسافر نے پیاس سے اس وقت جان دے دی جب اس

می نظریں افتی پر بھور کے درختوں کو دکھ کھی تھیں" " ہر تلاش کا آغاز ابتدائی کا میابی سے اور اختیام فاق کے

اختیام پر ہوتا ہے" لڑکے کو اپنے وطن کی ایک ضرب المثل یادآئی۔" رات کے تاریک ترین کھات صبح سے

تھوڑی ورقبل آتے ہیں۔"

اگلی صبح خطرے کا پہلا نشان مسلح جنگجوؤں کی آمد کی صورت میں ظاہر ہوا۔انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے کر یو چھا کہ وہ ادھر کس مقصدے آئے ہیں؟

" میں اپنے باز کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا ہوں" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی تا کہ ہم تسلی کرسکیں کہ آپ لوگ مسلح تو نہیں ہیں" جنگجو بولے۔وہ

دونوںا ہے اپنے گھوڑوں سے پنچے اتر گئے۔

" تمہارے پاس اتنی قم کیوں ہے؟" قبا کلی جنگجو نے لڑکے کی تلاثی لیتے ہوئے سوال کیا۔ " میں اہرام مصرتک جانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں" لڑکے نے جواب دیا۔

ایک جنگجو کیمیا گر کے سامان کی تلاشی لے رہا تھااس نے کیمیا گر کے سامان سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی مشروب تھااورایک شخیشے کا پیلے رنگ کا انڈا جومرغی کے انڈے سے تھوڑ اسابڑ اتھا۔

" پیرکیا ہے؟ "جنگجونے کیمیا گر ہے سوال کیا۔

" آب حیات ہے اور سنگ فلسفہ۔ یہ کیمیا گر کا کا ی<sup>عظی</sup>م ہے۔ جو کوئی بھی آب حیات پیٹے گا تمام امراض ہے محفوظ رہے گا۔اوراس انڈے کا ایک بھی ذرہ کس بھی دھات گوسونے میں بدل دے گا۔" عربی اس پر ہننے لگے۔ کیمیا گربھی مسکرا ویا۔انہیں کیمیا گر کا بیان بہت مضحکہ خیز لگا۔انہوں نے دونوں کوجانے کی اجازت دے دی۔

> " آپ ہوش میں تو تھے؟" لڑ کے نے بدوؤں کے جانے کے بعد کیمیا گرہے پو چھا۔ " آپ نے ایسا کیوں کہا؟"

" تا کہتم زندگی کے ایک سادہ سے سبق ہے آگاہی حاصل کرسکو۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔ " جب تمہارے پاس کوئی خزانہ ہواورتم لوگوں کو بتا ؤتو بہت کم لوگ تم پراعتبار کریں گے۔" دونوں نے صحرا میں ابنا سفر جاری رکھا۔ ہرآنے والے دن کے ساتھ لڑکے کا دل خاموش سے خاموش تر ہوتا جارہا تھا۔ اسے نہ تو ماضی کو جانے میں دلچیں تھی اور نہ ستقبل کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ صرف صحرا پرغور کرنے میں مگن تھا اور لڑکے کے ساتھ وہ بھی کا نئات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور کوئی بھی دھو کہ دہی کا مرتکب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

جب بھی اس کا دل اس سے مخاطب ہوتا، اس کا مقصد لڑکے کوسو چنے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا تھا اور اسے طاقت پہنچانا کیونکہ صحرا کے دن بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اس کی ہمت۔

بھیٹروں کو چھوڑ کراپنے خواب کی تعبیر کی تلاش کی ہمت۔۔۔۔۔اوراس کا عزم جس کا مظاہرہ اس نے کرشل شاپ میں کام کے دوران کیا تھا۔

اس کےعلاوہ اس کے دل نے لڑ کے کوا یک ایسی چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لاعلم تھااس نے اسے ان خطرات کے بارے میں بتایا جولڑ کے کو بھی لاحق تھے مگروہ ان سے بکسر لاعلم تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس نے وہ را اَفل لڑکے کی آنکھوں سے اوجھل کر دی تھی جولڑکے نے اپنے باپ سے لی تھی کہ مبادالڑ کا اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹے۔ اور پھر ایک روز جب لڑک کو بہت زیادہ متلی آئی اور وہ نٹر ھال ہو کر زمین پر گر گیا اور اسے نیندآ گئی۔ اس روز دوڈ اکورا سے میں اس لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اسے قبل کرکے اس کی بھیٹریں چھین لیس سے کیکن جب وہ کا فی دریتک وہاں سے نہ گزرا تو وہ دونوں مایوں ہوکر چلے گئے۔

" کیاانسان کا دل ہمیشہ اس کی مد دکرتا ہے؟" لڑ کے نے کیمیا گرہے یو چھا۔

"زیادہ تر تو وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جنہیں اپنی منزل کی تلاش ہوتی ہے گریہ بچوں اورضعیف العمر لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

ایک دو پہران کا گزرایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس ہے ہوا۔ پڑاؤ کے ہرکونے پرخوبصورت کپڑوں میں ملبوس مسلح عربی پہرا دے رہے تھے۔ کچھ مردحقہ پی رہے تھے اور جنگ کی کہانیاں سنارہے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔

" ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔"لڑ کااس وفت بولا جب وہ لوگ پڑا ؤے گذر گئے ۔

"اپنے دل پراعتاد ضرور کرومگریہ نہ بھولو کہتم صحرا میں ہو۔" کیمیا گرغصے سے بولا۔" جب بھی لوگ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں تو کا سُنات کی روح انسانوں کی چینیں سن سکتی ہے اور کوئی بھی آسان کے پنیجے ہونے والے واقعات کے ردممل ہے محفوظ نہیں رہتا۔"

"تمام چیزیں دراصل ایک ہی ہیں۔"لڑ کے نے سوچا۔

دوگھوڑسواران کےعقب سے ظاہر ہوئے۔ایےلگتا تھا کہ صحرا کیمیا گر کی بات بچ ثابت کرنے پرتل گیا تھا۔

" زُک جاؤ۔" ایک گھوڑ سوار نے انہیں مخاطب کیا۔

"تم اس علاقے میں ہو جہاں قبائل کے درمیان لڑائی ہور ہی ہے۔"

«کیکن ہم لوگ زیادہ دورنہیں جارہ۔" کیمیا گرنے گھوڑ سوار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں گھوڑ سواروں نے کچھ دریر خاموش رہنے کے بعد دونوں کوآ گے جانے کی اجازت دے دی۔لڑ کا دونوں کی گفتگو جیزت سے بن رہاتھا۔

" تمہارے دیکھنے کے انداز نے دونوں کومغلوب کردیا تھا"لڑ کا کیمیا گرہے بولا۔

" نگامیں تمہارے اندر کی طاقت کا مظہر ہوتی ہیں۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔ "یقیناً!" کڑکے نے سوچا۔اے اس بات کا اس سے قبل بھی تجربہ ہوا تھا۔

سید آخر کار دونوں نے ایک پہاڑی سلیلے کوعبور کیا تو کیمیا گرنے بتایا کداب وہ لوگ اہرام ہے صرف دو

گھنٹے کے فاصلے پر ہیں ۔اورجلد ہی ہمارےرا سے جدا ہوجا کیں گے۔"

" تو پھر مجھے کیمیا گری سکھائے" لڑے نے التجا کی۔

"تم تو پہلے ہے ہی کیمیا گری جانتے ہو۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"اصل کیمیا گری ہے کا ئنات کی روح تک رسائی اوران خزانوں کی تلاش جوتمہارے لیے محفوظ کیے گئے ہیں"۔

«میں دھات کوسونے میں بدلنے کافن جاننا جا ہتا ہوں"لڑ کا بولا۔

"دنیا میں موجود ہر چیز ارتقا کے عمل ہے گزری ہے اور دانا لوگوں کے مطابق سونا اس عمل ہے سب سے طویل عرصہ تک گزرا ہے۔ بینہ پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیونکہ یہ میں بھی نہیں جانتا لیکن مجھے یقین ہے کہ روایت ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ دانالوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے سونا عملاً ارتقا کی علامت کی بجائے اختلاف کی علامت بن گیا"۔

" ہرا یک شے کی کئی زبانیں ہیں۔" لڑ کا بولا۔

" مجھی اونٹ کی آ وازمیرے لیے صرف ایک جانور کی آ وازتھی لیکن پھریہ خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہوگئی اوراب پھرسے بیصرف ایک جانو را یک آ واز ہے۔"

"ميري كئي كيميا كرول سے ملاقات ہوئى ہے۔" كيميا كر بولا۔

"انہوں نے اپنی عمریں لیبارٹر یوں میں گزار دیں اور دھات کواس ارتقا کے ممل ہے گزراجس ہے کہ سونا گزرا ہے۔ ان کی پہنچ سنگ فلسفہ تک بھی ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز ارتقا کے ممل سے گزرتی ہیں۔ کچھ کیمیا گروں کوا تفا قاسنگ فلاسفہ کزرتی ہیں۔ کچھ کیمیا گروں کوا تفا قاسنگ فلاسفہ تک رسائی مل گئی۔ وہ پہلے ہی نواز ہے ہوئے لوگ تھے اوران کی روح اورلوگوں کی نسبت اس کے لیے پہلے سے تیارتھی لیکن ان کی تعدار بہت ہی مختصر ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کوصرف سونے ہے دلچپی تھی ان لوگوں کواس راز تک بھی بھی بھی مزل میں مداخلت کرے گاوہ اپنی منزل تک بھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔" ہیں اور جوکوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔"

کیمیا گر کے الفاظائر کے کومر دہ لگے۔

كيمياً كرنے ريت سے ايك سپي اٹھائی اور بولا: "تبھی پيصحرا بھی سمندرر ہا ہوگا۔"

" مجھے معلوم ہے" لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیا گرنے لڑکے کو کہا کہ وہ بینی کواپنے کا نوں کے ساتھ لگائے ۔ لڑکے نے بچپین میں کئی بار بیبی اپنے کا نول کے ساتھ لگائی تھی اورا سے سمندر کی گونچ سنائی دی تھی۔ لگائے ۔ لڑکے نے بیپین میں کئی بار بیبی اپنے کا نول کے ساتھ لگائی تھی اور بیاسی طرح ہی رہے گا جب تک صحرا "سمندر میں نہیں میں اس لیے ساگیا کہ یہی اس کی منزل ہے اور بیاسی طرح ہی رہے گا جب تک صحرا دو بارہ سمندر میں نہیں بدل جاتا۔"

دونوںا ہینے گھوڑ وں پرسوار ہوئے اور اہرام کی سمت میں چل پڑے۔

..... <u>@</u>

سورج غروب ہونے کے قریب لڑکے کوخطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ دونوں او نیچے او نیچ ٹیلوں میں گھر گئے۔ لڑکے نے کیمیا گرکی طرف دیکھا کہ اس نے کچھ محسوس کیا تھایانہیں ۔ لیکن وہ کسی بھی خطرے ہے بے نیاز تھا۔ پانچ منٹ بعد دونوں کا سامنا دو گھوڑ سواروں سے ہوا جوشایدان کے انتظار میں تھے۔ اس ہے قبل کہ لڑکا کیمیا گر سے بچھ کہتا ان گھوڑ سواروں کی تعدار دس اور پھر سو ہوگئی اور پھروہ ٹیلوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آنے گئے۔

یہ نیلے کپڑوں میں ملبوس قبائلی تھے اور ان کے چہرے نیلے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور صرف ان کی آئکھیں نظر آرہی تھیں ۔ا تنے فاصلے کے باوجو دان کی نظریں ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر تھیں ۔ان کی آئکھوں میں موت جھلک رہی تھی ۔

£3

دونوں کو ایک فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ایک محافظ دونوں کو ایک ایسے خیمے میں لے گیا جہاں سردارمیٹنگ میں مصروف تھا۔

" پیدونوں جاسوس ہیں۔"ایک محافظ بولا۔

" ہم تو صرف مسافر ہیں۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

" دو دن قبل تم دونوں دشمن کے ایک کیمپ کے قریب دیکھے گئے تھے اور تم لوگ دشمن کے ایک آ دمی سے محو گفتگو تھے۔" ایک سر دار بولا۔

"میں توایک صحرامیں آ وارہ گردی کرنے والاشخص ہوں۔ مجھے قبائل کی لڑائی سے بالکل کوئی دلچی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ان کی حرکات کے بارے میں کوئی علم ہے۔ میں تو صرف اپنے دوست کی رہنمائی کررہا ہوں" کیمیا گرنے کہا۔

"تمہارا دوست کون ہے؟" سردار نے یو چھا۔

" كيميا گرے " كيميا گرنے جواب ديا۔

" یہ قدرت کی طاقتوں کو پہنچانتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا پاہتا ہے۔"

لز کا خاموشی اورخوف سے من ریا تھا۔

"ایک غیرملکی یہاں کیا کررہاہے؟"ایک اور عرب نے یو چھا۔

" بیآپ کے قبیلے کو دینے کے لیے رقم لایا ہے۔" اس سے قبل کہ لڑکا بولتا۔ کیمیا گرنے جواب دیا اور لڑ کے کے تصلیے میں سے سونے کے سکے نکال کر سر دار کے حوالے کر دیے۔

سروارنے خاموثی سے بیہ سکے وصول کر لیے۔ بیہ بہت سارے ہتھیار خریدنے کے لیے کافی تھے۔ " کیمیا گر کیا ہوتا ہے؟" سردار نے سوال کیا۔

" کیمیا گروہ مخص ہوتا ہے جو دنیا اور قدرت کو جانتا ہو۔اگریہ چاہے تو آپ کے اس کیمپ کو صرف ہوائی طاقت کے ذریعے ملیامیٹ کرسکتا ہے۔"

خیمے میں قبقیم گونجنے لگے وہ سب لوگ جنگ کی ہلا کت خیز یوں کے عادی تھے اور انہیں یقین تھا کہ ہوا ان کا کچھ بگاڑنے سے قاصرتھی لیکن پھر بھی ان کے دلول کی دھڑ کیس تیز ہوگئی تھیں۔ وہ صحرانشین تھے اور خطرناک جادوگر تھے۔

> " میں بیدد مکھنا چاہوں گا کہ لڑکا بیسب کچھ کس طرح کرتا ہے؟" سردار بولا۔ "اس کام کے لیےا ہے تین دن در کارہوں گے" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"بیان آپکوہوا میں تحلیل کرے گا تا کہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرسکے۔اگر بیالیا کرنے میں ناکام رہاتو آپ کواپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا"۔

"تم مجھےاس چیز کا نذرانہ کیے پیش کرو گے جو ہے ہی میری ملکیت" سردارنے غصے ہے جواب دیا۔ انہیں تین دن کی مہلت دے دی۔

لڑ کے کا خوف کے مارے برا حال ہور ہاتھا۔ کیمیا گرنے اسے سہارا دیااوروہ دونوں خیمے سے باہر آگئے۔

"انہیں بیمت معلوم ہونے دو کہتم خوفز دہ ہو۔" کیمیا گرنے اس کے کان میں سرگوشی کی۔" یہ بہارد لوگ ہیں اور بز دلی سے نفرت کرتے ہیں۔"

لیکن لڑکا کچھ بولنے سے قاصرتھا۔انہیں قید کرنے کی گوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صحرا میں سواری کے بغیر ہرانسان قیدی ہی تھا اوران کے گھوڑے پہلے ہی ضبط ہو چکے تھے۔ایک دفعہ قندرت نے پھراپی گئی زبانوں کا مظاہرہ کیا تھا،صحرا جوصرف تھوڑی دیر پہلے آزای کی علامت تھااب ایک نا قابل عبورفصیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔

"تم نے انہیں میری جمع پونجی دے دی ہے۔"لڑ کے نے کیمیا گرے گلہ کیا۔" وہ سب پچھ جمع کرنے میں میں نے یوری زندگی گزاری ہے۔"

"اس دولت کی تمہارے لیے کیا حیثیت ہوتی اگرتم زندہ ہی نہ ہوتے؟" کیمیا گرنے جواب دیا۔ "تمہاری دولت نے ہمیں زندگی کے تین دن مہیا کیے ہیں اور دولت انسان کواتنا پھے بھی نہیں دے علقے۔" علق۔"

لڑکا اتنا خوف ز دہ تھا کہ اس پر دانائی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہور ہاتھا۔اسے پچھ بجھ نہیں آ رہاتھا کہ وہ اینے آپ کو ہوامیں کیسے خلیل کرے گا؟ وہ آخر کیمیا گرتو نہیں تھا۔

کیمیا گرنے محافظ سے قبوہ منگوایا اورلڑ کے کی کلائی پرتھوڑا سا قبوہ انڈیلا اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑگئی۔ کیمیا گرنے زیرلب کچھ پڑھاجواس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔

"اپنے آپ پرخوف مت طاری ہونے دو۔" کیمیا گرزی سے بولا۔ "اگرتم نے ایبا کیا تو تم اپنے دل سے مخاطب نہیں ہوسکو گے۔"

«لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیتے خلیل کروں؟"لڑ کے نے کہا۔

"اگرکوئی اپنی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہے تو اسے ہراس چیز کاعلم ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔صرف ایک چیز اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے خوف ........نا کامی کا خوف" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"میں ناکامی سے خوفز دہ نہیں ہوں مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے خلیل کروں؟"

" تو پھرتمہیں سیکھنا پڑے گا کیونکہ اس پرتمہاری زندگی کا انحصار ہے۔" "لیکن اگر میں ایسانہ کرسکا تو؟"

" تو پھرا پنی منزل کی تلاش میں تمہیں اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔لیکن بہر حال تمہاری موت ان لاکھوں لوگوں کی موت ہے بہر حال بہتر ہوگی جنہیں یہی معلوم نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے؟ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھی بھی موت کا خوف انسان کوزندگی سے زیادہ قریب کردیتا ہے۔"



پہلادن گزرگیا۔ نزدیک ہی قبائل کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی اور کئی زخمی کیمپ میں لائے گئے اور مرنے والوں کی جگہ نئی کمک پہنچادی گئی اور زندگی اپنی ڈگر پر دوبارہ سے رواں دواں ہوگئی۔
"موت کچھ بھی بدلنے سے قاصر ہے۔"لڑکے نے سوچا۔
"تم کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہ سکتے تھے۔"ایک جنگجوا پنے ساتھی کی لاش سے مخاطب تھا۔
"لیکن بہر حال تمہیں ایک دن مرنا تھا۔ اور آج کے دن مرنا کل مرنے سے مختلف نہیں ہے۔"
شام کے قریب کیمیا گرصح اکی طرف سے اپنے باز کے ساتھ آتاد کھائی دیاوہ شکار کے لیے گیا تھا۔
شام کے قریب کیمیا گرصح اکی طرف سے اپنے باز کے ساتھ آتاد کھائی دیاوہ شکار کے لیے گیا تھا۔
" مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے خلیل کرسکتا ہوں؟" لڑکا کیمیا گر سے میں ا

"یاد کرو کہ میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ دنیا خدا کا دکھائی دینے والا پہلو ہے۔اور کیمیا گری روحانی کمال کومادی وجود کے ساتھ منطبق کرنے کا نام ہے" کیمیا گرنے جواب دیا۔ " آپ بیدکیا کررہے ہیں؟"

"اینے باز کو کھانا کھلار ہاہوں۔"

" میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر ہوں اس لیے ہم دونوں مرنے والے ہیں تو پھراس کوکھا نا کھلانے کا کیا مقصد ہے؟"

> "تم شایدموت ہے ہمکنار ہوجاؤ" کیمیا گرنے جواب دیا۔ " مجھے توایخ آپ کو ہوامیں تحلیل کرنا آتا ہے۔"

دوسرے دن لڑکا کیمپ کے قریب موجود پہاڑی پر چڑھ گیا۔ محافظوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔
انہیں معلوم تھا کہ بیلڑ کا اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرسکتا ہے اس لیے وہ اس کے قریب جانے سے گھبرار ہے
تھے۔اس نے تمام دو پہر صحرا کو گھورتے اور اپنے ول کی آواز سننے میں گزار دی۔اس نے اندازہ لگایا کہ صحرا
نے اس کا خوف محسوں کرلیا تھا دونوں کی ایک ہی زبان تھی۔

..... <del>( )</del>

تيسرے دن سر دارنے كيميا كركو بلايا:

« چلود کیصتے ہیں کہاڑ کا ہے آپ کوہوا میں کیتے کلیل کرتا ہے۔" سردار بولا۔

« چلیں ۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

لڑ کا ان سب کوایک پہاڑی پر لے گیا۔ جہاں وہ کل گیا تھا۔اس نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔

" آپ کوتھوڑی دیرا ننظار کرنا ہوگا۔"لڑ کا بولا۔

" ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔" سردار نے جواب دیا۔" ہم صحرانشین ہیں۔"

لڑکے نے افق کی جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر پہاڑوں کا سلسلہ تھااور ٹیلے، چٹانیں۔ پودےایک سرور سے میں کتھ

الیی زمین میں زندہ رہنے کی تگ ودومیں مصروف تھے جہاں زندگی ناممکن تھی۔

یہ وہی صحراتھا جس تک چنچنے اور اس کو سمجھنے کی اس میں بھی شدید تڑپتھی لیکن وہ صحرا کے اس چھوٹے سے مکڑے سے آگا ہی حاصل کررہا تھا۔ اس جھے میں اس کی ملاقات انگریز سے ہوئی تھی۔ قافلے سے، مختلف قبائل سے اور نخلستان جس میں پچاس ہزار کھجور کے درخت اور تین سوکنویں تھے۔

" آج تمہیں کیا جا ہے؟"صحرانے اس سے پوچھا۔

" كياتم نے مجھے و كھنے ميں كافي وقت نہيں گزارا"

" تمہارے نیچ میں کہیں ایا شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے؟ "لز کا بولا۔

"اس لیے جب میں تمہاری ریت کو دیکھتا ہوں تو دراصل میں اس کا دیدار کررہا ہوتا ہوں۔ میں اس کے پاس واپس جانا جا ہتا ہوں اور مجھے تمہاری مدودر کارہے تا کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرسکوں" محبت کیا چیز ہوتی ہے؟"صحرانے یو چھا۔

"محبت تمہاری ریت کے اوپر شاہین کی پرواز ہے۔ کیونکہ اس کے لیےتم ایک ہرا بھرامیدان ہو جہال سے وہ اپنے شکار کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ائے تمہارے ٹیلوں اور پہاڑیوں کاعلم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہتم اس کے ساتھ بہت مہر بان ہو۔"

" باز کی چونج میں تو دراصل میرائی وجود ہوتا ہے" صحرانے جواب دیا۔" صدیوں تک میں نے اس کے شکار کا بندوست کیا ہے۔ میں اپنے اندرموجود پانی کے آخری قطرے سے اس کے شکار کو پالٹا ہوں اور پھراس کی رہنمائی اس شکار تک کرتا ہوں اور جب میں اس بات میں فخرمحسوس کرسکتا ہوں کہ اس کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ یک دم آسان کی بلندیوں میں سے زفندلگا تا ہے اور جومیں نے تخلیق کیا تھا لے کرغائب ہوجا تا ہے۔"

"آخرتم نے شکارکو پالابھی توای مقصد کے لیے تھا۔"لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
" تاکہ باز اس پر بل سکے اور باز پھرانسان کی خوراک کا بندوست کرتا ہے اور بدلے میں انسان تہماری پرورش کرتا ہے تاکہ شکاردو بارہ پیدا ہو سکے اوراس کی طرح تمام دنیارواں دواں ہے۔" تہماری پرورش کرتا ہے تاکہ شکاردو بارہ پیدا ہو سکے اوراس کی طرح تمام دنیارواں دواں ہے۔" "تمہاری بات میری سمجھ سے بالاتر ہے"۔ صحرانے جواب دیا۔

" آخرتم یہ بات توسمجھ سکتے ہو کہ تمہارے پیج میں ایک ایسی عورت موجود ہے جومیری منتظرہے اوراس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے "صحرا کچھ دیر کے لیے خاموش رہا پھر بولا۔" میں اپنی ریت تو تمہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہواکی مددکر کے چلے لیکن میں اکیلا کچھ بیں کرسکتا اس کے لیے تمہیں ہواہے کہنا ہوگا۔" یک دم ہوا چلنے گئی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے سے لڑ کے کو بغور دیکھ رہے تھے وہ ایک ایسی زبان میں محو گفتگو تھے جولڑ کے کی سمجھ سے بالاتر بھی۔

ہوالڑ کے کے باس آئی اور اس کے چہرے کو حجبوا۔ وہ اس کی صحرا کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہے واقف تھی۔ کیونکہ ہواسب کچھ جانتی ہے۔اس کی کوئی جائے ولا دت نہیں ہےاور نہ ہی اسے موت کا کوئی ڈر ہے۔وہ بلاخوف وخطر پوری د نیامیں گھومتی ہے۔

"میری مدد کرو\_" لڑ کے نے ہوا ہے التجاکی ۔ "جس طرح ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تك پنجانے میں میرى مددكی تھی۔"

«تمہیں صحرااور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟"

"میرے دل نے!"لڑکے نے جواب دیا۔

ہوا کے کئی نام ہیں زمین کے کسی گوشے میں اس کا نام بادشیم ہے کیونکہ بیا ہے ساتھ ٹمی لاتی ہے۔ کہیں دورکسی جگہ جہاں ہے بیلز کا آیا تھااس کا نام لیوانتر ہے۔اس جگہ کےلوگوں کا خیال ہے کہاس کے ساتھ صحراکی ریت اور مراکش کے فاتح آئے تھے۔ای طرح اس علاقے سے دورشال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوااندلس کی جانب ہے آئی ہے۔ جبکہ ہوا کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ شایداس لیے وہ صحرا ہے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شایدا یک دن کوئی صحرامیں درخت اگانے میں کامیابی حاصل کرلے گا اورر پوڑبھی یال لے کیکن ہوا کوکوئی قابونہیں کرسکتا۔

> "تم ہوانہیں بن سکتے۔"ہوانے جواب دیا۔ " ہم دوبالكل مختلف وجود ہيں ۔"

" پیحقیقت نہیں ہے۔" لڑکے نے جواب دیا۔

«میں نے کیمیا گری کا گراہیۓ سفر کے دوران سیھا۔میرےاندر ہوا،صحرا،سمندر، فلک،ستارےاور غرض سب کچھموجود ہے۔ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندرا یک ہی روح کارفر ما ہے۔ میں تمہارے جبیبا ہونا جا ہتا ہوں، اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا جا ہتا ہوں صحراعبور کرنا جا ہتا ہوں جس نے میرے خزانے کوڈھانپ رکھا ہے اور اس عورت کی آواز تک جانا جا ہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔" " میں نے ایک دن کیمیا گر کے ساتھ تنہاری گفتگوئ تھی۔" ہوا بولی۔ " وہ کہہ رہاتھا کہ ہرایک چیز کی اپنی منزل ہے لیکن آ دمی کی منزل ہوا میں تحلیل ہونانہیں ہے۔"

" مجھے یہ ہنرصرف چند لمحوں کے لیے سکھاد و"لڑ کے نے التجا کی۔ " تا کہ مجھے انسانوں اور ہوا کی لامحد و دصلاحیتوں کا انداز ہ ہو سکے۔"

ہوا کے بچسس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو آج تک بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس بات میں دلچیں رکھتی تھی۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو ہوا میں کیسے خلیل کرے۔ حالانکہ اسے بہت می چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحر اتخلیق کیا اور جہازوں کوسمندر میں ڈبویا۔ جنگلات کو ویران کیا اور موسیق میں گو نجتے ہوئے شہروں سے اس کا گزر ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لامحدود ہے لیکن پھر بھی لڑ کے کا تقاضا تھا کہ ہوا کواور بھی پچھ کرنے کی ضرورت ہے۔

"ای کا نام محبت ہے۔"لڑ کا بولا۔اس کا خیال تھا کہ ہوانے درخواست منظور کرلی ہے۔

"جبتم محبت کرتے ہوتو تم تخلیق کا ہم کمل انجام دے سکتے ہو۔ جبتم محبت کرتے ہوتو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہور ہاہے؟ کیونکہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حتی کہ انسان اپنے آپ کوہوا میں بھی تحلیل کرسکتا ہے اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔"

ہوا ہمیشہ سے مغرور رہی تھی۔لڑکے کی بات اسے نا گوارگز رر ہی تھی۔اس نے چاہا کہ وہ شدت سے چلے۔صحرا کی ریت کواڑاتی ہوئی۔لیکن اسے بھی بیاقر ارکر نا پڑا کہ دنیا کے ہر گوشے سے گز رنے کی طاقت رکھنے کے باوجودوہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصرتھی کیونکہ وہ محبت سے لاعلمتھی۔

" دنیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کومجت کا ذکر کرتے سنا ہے اورانہیں سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے۔" ہوانے اپنی ناکامی پر کئی ہے کہا۔

"شايد بهتر بوگا كهتم سورج عدد مانكو"

" ٹھیک ہےتو پھرمیری مدد کرو"لڑ کا بولا <sub>۔</sub>

"تمام فضا کوریت کے طوفان سے اس طرح بھر دو کہ سورج اس میں ڈوب جائے تا کہ میں آ سان کی طرف دیکے سکوں اور سورج ہے بات کر سکوں اپنی بینائی گنوائے بغیر۔"

ہوانے اپنی تمام تر طافت کے ساتھ چلنا شروع کردیا۔ تمام فضاریت سے بھرگئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آر ہاتھا صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تنھے وہ لوگ اسے بادسموم کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے اور جھے اور جھے اور جھے تھے۔

"بہتر ہوگا کہ ہم بیسب ختم کر دیں۔" بلندی پر کھڑے ایک کماندار نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا بمشکل نظر آرہا تھا۔ان کے نیلے ڈھاٹوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا۔ "بال اسے روکیں۔" ایک اور کمانڈر بولا۔

> " میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا جا ہتا ہوں۔" سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ " میں سے کا روز در سے سے میں میں نہ کے اور میں میں تھا ہے ہے۔"

"میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ ہوا میں تحلیل کرسکتا ہے"۔

سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر کیے۔وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔اس کے خیال میں صحرانشینوں کو بھی خوفز دہنبیں ہونا جا ہیے۔

" ہوانے مجھے بتایا کہتم محبت کے بارے میں جانتے ہو۔"لڑ کا سورج سےمخاطب ہوا۔

"اگرتم محبت کے بارے میں جانتے ہوتو تہہیں کا سُنات کی روح ہے بھی ضرور آگا ہی ہوگی کیونکہ اس گنخلیق بھی محبت ہے ہوئی ہے۔"

" جہاں میں ہوں۔" سورج نے جواب دیا۔

"میں کا نئات کی روح کا آسانی سے نظارہ کرسکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم دونوں مل کرز مین کوزندگی دیتے ہیں اور بھیڑوں کوسائے کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دوری پر میں نے محبت کرناسیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑا سابھی زمین کے قریب آیا تو زمین پر موجود ہر چیز فنا ہوجائے گی اور روح کا نئات ختم ہوجائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر شے کو دوام کیسے دیں۔ میں زمین کوحرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقائے ساتھ میری اپنی بقادا بستہ ہے۔ "
کیسے دیں۔ میں زمین کوحرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقائے ساتھ میری اپنی بقادا بستہ ہے۔ "
تو پھر تمہیں محبت کے بارے بھی میں معلوم ہے۔ "لڑ کے نے سوال کیا۔

"اور مجھے کا گنات کی روح کا بھی پہتہ ہے کیونکہ ہم دونوں کا گنات کے نہ ختم ہو نیوالے سفر کے دوران ہمیشہ محو گفتگورہے ہیں۔اس نے مجھے بتایا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نبا تات اور جمادات ہی یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لو ہے کو تا نبا بننے کی ضرورت ہے اور نہ تا نبے کو سونا بننے کی۔ ہرایک کا اپنا ایک کا م ہے دوسرے سے بالکل منفرد۔ اور اگروہ خالق جس نے سب تخلیق کیا ہے کا گنات کی تخلیق کے پانچویں روز آرام کر تا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا۔"

"اور پھرتخلیق کا چھٹاروز بھی تو تھا۔" سورج نے اپنی بات جاری رکھی۔

"تم بہت دانا ہو کیونکہ تم اس دوری سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو جہاں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں

ہے۔"لڑ کا بولا۔

"لیکنتم محبت ہے بالکل ناواقف ہو۔اگر تخلیق کا چھٹا دن نہ ہوتا تو انسان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تا نبا ہمیشہ تا نبا ہی رہتا اور سیسہ ہمیشہ سیسہ۔ بیر تج ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے۔اورا یک دن ہر چیزا پنی منزل پر پہنچ جائے گی۔اس لیے ہر شے اپ آپ کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تا کہ ایک روز اپنی منزل تک پہنچ جائے۔جس روز ہر شے کا کتات کی روح میں واپس ضم ہوجائے گی"۔

سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چیکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جواب تک تمام گفتگو غور سے من رہی تھی زیادہ شدت ہے جلنے گئی تا کہ سورج لڑکے کی بینائی کومتا ٹرنہ کر سکے۔ "اسی لیے کیمیا گری معرض وجود میں آئی۔"لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔

" تا کہ سب اپنے خزانے کو کھوج سکیں۔اوراپی گذشتہ زندگی ہے بہتر بن سکیں۔سیسہ اس وقت تک اپنا کر دارا داکر تارہے گا جب تک دنیا کوسیے کی ضرورت رہے گی۔اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سیسہ سونے میں بدل جائے گا۔اور یہی کیمیا گر کرتے ہیں۔وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم جوآج ہیں اس ہے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اردگر دموجود ہر شے بہتر بن جاتی ہے۔"

" یوق صحیح ہے لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت سے ناواقف ہوں؟" مورج نے لڑکے سے پوچھا۔

" کیونکہ محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں اور نہ ہی یہ محبت ہو کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کی جائے۔اور نہ یہ کہ اوپر سے صرف دنیا کا نظارہ کرتے رہیں۔تمہاری طرح ۔ محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتقا کے ممل سے گزررہی ہے۔اورروح کا بُنات کو تقویت دیتی ہے۔ جب مجھے پہلی بارروح کا بُنات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ ہر لحاظ سے ممل ہے لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری کا بُنات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ ہر لحاظ سے ممل ہے لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری کا بُنات کی مطوق کی طرح ہے۔اس کی بھی اپنی تمنا نمیں اور اپنے دکھ ہیں۔ یہ ہم ہیں ۔۔۔۔ہم ہیں ۔۔۔۔ہم ہیں۔۔۔۔ہم انسان جوروح کا بُنات کی پرورش کرتے ہیں۔ اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یا تو بہتر ہوگی یا پھر ہر بادی سے دو چارہوگی ۔ اس کا انحصاراس پر ہے کہ ہم خود بہتر بنتے ہیں یازیادہ خراب ۔ اور یہیں سے محبت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہتر ین ہونا چاہتے ہیں۔"

" تو پھرتم مجھے کیا جا ہے ہو؟" سورج نے سوال کیا۔

" مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تا کہ میں ہوا میں تحلیل ہوسکوں ۔"لڑکے نے جواب دیا۔ " کا نئات میں مجھے سب سے دانا سمجھا جا تا ہے لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تہ ہیں ہوا میں تحلیل کرسکوں ۔" سورج نے جواب دیا۔ " تب پھرکون میری مدد کرسکتاہے؟" لڑکے نے یو چھا۔

"تم ال قلم ہے سوال کر وجس نے بیسب تحریر کیا ہے۔" سورج نے جواب دیا۔

ہوا خوشی سے اور بھی تیز چلنے گئی۔خیموں کے کھونٹے اکھڑنے لگے اور جانوروں کی رسیاں ٹو شنے لگیس۔لوگ ایک دوسرے کاسہارا لینے لگے تا کہ ہوامیں اڑنے سے محفوظ رہیں۔

لڑ کا قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے محسوں کیا جیسے تمام کا ئنات خاموش ہوگئ ہوتب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کاارادہ ترک کردیا۔

اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان موجزن تھا۔اس نے دعا کرنا شروع کردی۔ بیدوہ دعائقی جواس سے قبل اس نے بھی نہیں مانگی تھی۔ کیونکہ بیدوہ دعائقی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔

بینہ تو بھیڑوں کے رپوڑ پرتشکر کا اظہارتھا اور نہ ہی کرشل کی دکان میں آمدنی بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔اور نہ ہی بیالتجا کہ اس کی محبوبہ اس کی منتظر رہے۔اس خاموثی میں لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا' سورج اور ہوا سب ہی اس قلم کی تحریر کو پہچانے تھے اور اس پر دل وجان سے عمل پیرا بھی تھے۔

اسے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمیں اور پوری کا ئنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بظاہران کے وجود کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ و کھے سکتا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا اور سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لاعلم تھے لیکن خالق کے نز دیک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کواس چیز پر دسترس حاصل تھی کہ اگروہ جا ہے تو سمندر کو صحرا میں بدل دے یا پھر آ دمی کو ہوا میں تحلیل کردے۔

کیونکہ بیصرف اس کوہی معلوم ہے کہ کس چیز کوکس وفت کس طرح سے ہونا چاہیے تو وہ پورے نظام کے لیے خرابی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی۔اورا ہے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کے چھ روز صرف ایک نقطے میں مرکوز ہوکر کا عظیم بن گئے تھے۔

جب بادسموم تھم چکی تو ہرا یک نے لڑ کے کواس جگہ تلاش کیا جہاں وہ تھوڑی درقبل کھڑا تھالیکن اب وہ موجو زنبیں تھاوہ کیمپ کے دوسری جانب ریت میں د بے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا تھا۔

تمام لوگوں پرایک انجانا ساخوف طاری تھا۔ مگردوآ دمی مسکرار ہے تھے۔

كيميا كر ....اس ليے كدا ہے ايك قابل شاگر دمل كيا تھا۔

سردار....اس لیے کہاس شاگر دیے خدا کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔

ا گلےروز قبیلے والوں نے کیمیا گراورلڑ کے کوالوداع کیا۔ان کے ساتھ ایک محافظ دستہ روانہ کیا گیا تا کہوہ اس کی منزل تک انہیں ہا حفاظت پہنچادے۔

......

پورادن وہ لوگ محوسفر رہے۔ دو پہر کے بعدوہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گرنے گھوڑے ہے اترتے ہوئے محافظ دیتے کوواپس جانے کی اجازت دے دی۔

"اس ہے آ گے تم اکیلے جاؤ گے۔" کیمیا گرنے لڑکے کو مخاطب کیا۔

"تم اہرام ہے صرف تین گھنٹے کی مسافت پر ہو۔"

" بہت شکریہ"لڑ کا بولا۔

" آپ نے مجھے عالمگیرز بان سکھائی۔"

"میں نے صرف اس چیز کوکر بداہے جو تمہارے اندر پہلے ہے موجود تھی۔" کیمیا گرنے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس زبان میں محو گفتگورہے اور پھر کیمیا گرنے لڑے کواندر آنے کو کہا۔

"میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باور چی خانداستعال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔" کیمیا گرمسکرایا۔ وہ دونوں باور چی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گرنے چولہا روثن کیا جب کہ راہب سیسہ لے کر آیا۔ کیمیا گرنے ریسیسہ چولہے پرلوہے کے برتن میں رکھ دیا۔

تھوڑی دیر بعد سیسہ تبھلنے لگا۔ کیمیا گرنے اپنے تھلے سے بیلا انڈا نکالا اوراس سے بال برابر چھلکا اتارا۔اسے موم میں لیپٹ کربرتن میں ڈال دیا۔

مرکب لال رنگ اختیار کر گیا۔خون سے مشابہ۔ کیمیا گرنے برتن چو لہے سے اتارااور مختذا ہونے

کے لیےایک جانب رکھ دیا۔اس دوران وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتار ہا۔

"میرا خیال ہے کہ بیلڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی" کیمیا گر بولا۔ کیمیا گر پریثان تھا۔ تمام قافلے غزومیں رکے ہوئے تتھاور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کررہے تتھے۔

"ہوناوہی ہے جوخدا کی منشاہے۔"راہب نے جواب دیا۔

" بالكل!" كيميا كربولا \_

جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو را ہب اوراڑ کے کی آئیمیں جیرت سے پھیل گئیں۔سیے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی مگراب وہ سیسے نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔

" كياميں بھى كسى روزايبا كرسكوں گا؟" لڑ كے نے اشتیاق ہے كيميا كر ہے سوال كيا۔

" بدمیری منزل تھی تمہاری نہیں ہے۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"میں صرف تہمیں بید کھانا چاہتا تھا کہ ایسامکن ہے"۔

کیمیا گرنے سونے کے جار مکڑے کیے۔

" بیآ پ کے لیے ہے۔"اس نے ایک ٹکڑارا ہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔" مسافروں کے لیے آپ کی میز بانی کاصلہ۔"

لیکن ب**یتو میرے لیے بہت زیادہ ہے۔" راہب** نے جواب دیا۔

" دو بارہ ایسا بھی مت کہیےگا۔ زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں آپ کو کم حصہ نیل جائے۔"

" بیتمهارا حصہ ہے۔" کیمیا گرنے ایک ٹکڑالڑ کے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

لڑکے نے بھی بیہ کہنے کا ارادہ کیا کہ بیاس کے لیے بہت زیادہ ہے لیکن وہ کیمیا گر کی بات من چکا تھااس لیے خاموش رہا۔

"اوربيميرے ليے ہے۔سفر کے ليےزادراہ۔"

اس نے سونے کا چوتھا ٹکڑارا ہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔

"بیاڑ کے کا حصہ ہے اگراہے بھی ضرورت پڑے تو"

«کیکن میں تواپیخ زانے کی تلاش میں جارہا ہوں۔"لڑ کا بولا۔" اور میں اس کے بہت قریب چنج چکا ہوں"

" مجھے یقین ہے کہتم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گے۔" کیمیا گرنے جواب دیا۔

"تو پھر پيسونا کيوں؟"

" کیونکہ تم دو دفعہ اپنا سر مایہ کھو چکے ہو۔ ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پراعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہروہ چیز جو ایک دفعہ داقع ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی ۔ لیکن اگر کوئی چیز دوبارہ واقع ہوتی ہے تو پھر وہ یقینا تیسری بار مجمی ضرور ہوگئ و نونوں گھوڑ وں پر سوار ہوگئے۔

" میں تنہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں" کیمیا گر بولا۔ لڑ کا اپنا گھوڑ اکیمیا گر کے قریب لے آیا۔

" قدیم روم میں شہنشاہ تبرکیس کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے دو بیٹے تھے۔ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا۔فوجی کوملک کے دور دراز علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔جبکہ دوسرا بیٹا شاعرتھا جواپنی خوب صورت شاعری ہے پورے روم کومنور کرتا تھا۔

ایک رات اس آدمی نے ایک خواب دیکھا۔ایک فرشتہ اس کے پاس آیاا دراسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرپے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پرمہر بان ہےاورا سے اس بات ہے آگاہ کیا تھا جس پرکسی بھی باپ کوفخر ہوتا ہے۔

کچھ عرصہ بعدوہ آ دمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیونکہ وہ نیک آ دمی تھااس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملاتھا۔

"تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پرگزاری ہےاس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کرسکتا ہوں۔"فرشتے نے کہا۔

"میری زندگی بہت پرسکون تھی۔جبتم میرےخواب میں آئے تو مجھےاحیاس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے ل گیاتھا کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی اور یہ کسی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولا داس کے لیے باعث عزت ہے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا جرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔"

فرشتے نے اس آ دمی کے کند ھے کو چھوا ، اور دونوں آنے والے وفت میں پہنچ گئے۔ وہ الیمی جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تہاشا ہجوم تھا۔ جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرط جذبات سے آ دمی کے آنسونکل آئے۔ " مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بنا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کونی نظم اس وقت پڑھی جارہی ہے؟"

فرشتہ آ دمی کے قریب آیا اور نرمی ہے اسے ساتھ والی کری پر بٹھا دیا اور بولا۔

"تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی لیکن تبرئیس کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدوم ہوگئی۔اس وقت آپ جود کھےرہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جونوج میں تھا۔"

آ دی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔

"تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا۔ وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنادیا گیا۔ وہ بہت عابداور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیار پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مرجائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا۔ جو ہر بیاری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملا قات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا پاچکے تھے۔ وہ رؤمن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات س کر حکیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیونکہ اہل ایمان تھا اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ "

" میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھرتشریف لائیں۔ آپ صرف ایک بھونک ماریں تو میراملازم صحت یاب ہوجائے گا۔"اس نے کہا۔

اوریہی وہ الفاظ ہیں اس وقت یہاں دہرائے جارہے ہیں۔

" ہر شخص کااس دنیا میں مرکزی کر دارہے جاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔" کیمیا گرنے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیےا تناا ہم بھی ہوسکتا ہے۔ "خدا حافظ!" کیمیا گر بولا۔

"خدا حافظ!"لڑ کے نے جواب دیا۔



لڑکے نے کیمیا گرے رخصت ہونے بعد اپناسفر جاری رکھا۔اس کی توجیمسلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔اس کا دل اسے بتانے والاتھا کہ اس کاخز انہ کہاچھیاہے۔

"جہاں تمہاراول ہوگاو ہیں تمہاراخزانہ ہوگا۔" کیمیا گرنے کہا تھا۔

لیکن اس کا دل اور باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ اس چروا ہے کی کہانی سنار ہاتھا جو اپنے رپوڑ کوچھوڑ کراس خزانے کی تلاش میں نکل گیا تھا جواس نے دود فعہ خواب میں دیکھا تھا۔اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھران لوگون کے بارے میں بتایا جونی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کریا اور پھران لوگون کے بارے میں بتایا جونی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کرر ہاتھا،سفر کا اور کتا بوں کا۔

لڑکے نے آہتہ آہتہ ٹیلے پر چڑھناشروع کیا۔

جاندا پنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہاتھا۔ آج اسے نخلستان سے چلے ہوئے پوراایک ماہ ہو گیا تھا۔ جاند کی روشنی جب ریت کے ٹیلوں پر بڑتی تھی تو طلاطم خیز سمندر کا تاثر ملتا تھا۔

جیسے ہی وہ شیلے کے اوپر پہنچاس کا دل زورز ورے دھڑ کنے لگا۔

جا ندکی روشنی میں نہائے طلسماتی اہرام اس کی نظروں کے سامنے تھے۔

لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور ہے اختیار رونے لگا۔ اس نے خدا کاشکر ادا کیا جس نے اسے اپنے خواب پر نہ صرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کی راہنمائی بھی گی۔ پھراس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔ پھروہ تا جر سے ملا۔ انگریز سے اور کیمیا گرسے۔ اور سب سے بڑھ کر فاطمہ سے سے جس نے اسے بتایا کہ مجت بھی انسان کواپنی منزل کی تلاش ہے ہیں روکتی۔

اگروہ جا ہتا تو واپس نخلتان میں جاسکتا تھا، فاطمہ کے پاس؛ اورا پنی باقی زندگی ایک چروا ہے کی طرح گزار دیتا۔ آخر کیمیا گربھی اپنی منزل پالینے کے باوجو دنخلتان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے کمالات دنیا کودکھائے۔

اس کواحساس تھا کہ اپنی منزل کی تلاش کے دوران اس نے وہ سب پچھ سیکھا جس کو سیجنے کی اسے تمنا تھی۔اور ہراس تجربے سے گزرا تھا جس کا کہ وہ خواب دیکھ سکتا تھا۔ اوراب وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔اسے خیال آیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔اس نے اپنے اردگر دریت پرنظر ڈالی تا کہ دیکھے سکے کہ اس کے آنسو کہاں گرے تھے۔اس کی نظراس کے آنسو پر پڑی۔اس کومعلوم تھا کہ مصر میں آنسوخدا کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔"ایک اور نیک شگون"اس نے سوچا۔

اس نے اس جگہ پرریت کھود ناشروع کر دی جہاں اس کے آنسوگرے تھے۔ریت کھودتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کرشل فروش نے کہاتھا کہ اہرام صرف پھروں کا ایساڈ ھیر ہے جسے کوئی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔

" میں تواس طرح کے اہرام اپنے تھی میں نہیں بنا سکتا تھا جا ہے میں پوری زندگی پھر جمع کرتار ہتا۔" اس نے اپنے آپ سے کہا۔

تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا۔لیکن اے کچھ بھی نہیں ملا۔لیکن اس نے کھدائی جاری رکھی۔اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھےاوراس کی انگلیاں حچل گئی تھیں ۔لیکن اس کی توجہاس کے دل کی آ واز پرتھی جواس سے کہہ رہاتھا کہ وہ اس جگہ پر کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسوگرے تھے۔

جیسے ہی اس نے گڑھے میں ہے پھر نکالنا شروع کیے اسے قدموں کی آ ہٹ سنائی دی۔ پھراس نے کئی ہیو لے دیکھے۔ان کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چپر سے اوران کی آٹکھیں دیکھنے سے قاصرتھا۔

"تم يهال كياكرر بهو؟"ايك ميولا بولا\_

خوف کے مارے اس کے منہ ہے کوئی جواب نہیں نکلا۔ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اس کا خزانہ دفن تھااورابا ہے خوف تھا کہ کچھ ہونہ جائے۔

"ہم لڑائی کے علاقے ہے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی ضرورت ہے "دوسراہیولا بولا۔ "تم یہاں کیا چھیار ہے ہو؟ "

" میں کچھنیں چھیار ہا۔"اڑ کے نے جواب دیا۔

ایک ہیولے نے اے کالرے بکڑ کر گڑھے ہے نکالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرا ہیولا اس کے بیگ کی تلاشی لے رہاتھا اس کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا آگیا۔

"بيسوناہے۔"وہ بولا۔

جا نداس آ دمی کے چہرے کومنور کرر ہاتھا جس نے لڑکے کو پکڑا تھا۔اس کی آنکھوں میں موت تھی۔ "شایداس نے اور بھی سوناریت میں فن کرر کھاہے۔" انہوں نے لڑکے کوز مین کھودنے کا حکم دیا۔لیکن انہیں پچے نہیں ملا۔

جیسے ہی سورج طلوع ہواا یک آ دمی نے لڑ کے پرتشد دکر ناشروع کر دیا۔اس کے زخموں سےخون نکل رہا تھا۔اور کپڑے بھٹ چکے تھے۔اب اسے موت نز دیک نظر آ رہی تھی۔

"اس دولت کا کیا فائدہ جوتمہیں موت ہے نہ بچاسکے۔"اس کے کا نوں میں کیمیا گر کے الفاظ گونجے۔ آخر کاراس نے آ دمی کو بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں کھدائی کررہا تھا۔اگر چہاس کے ہونٹ بچٹ چکے تھے لیکن اس نے تمام کہانی حملہ آوروں کو سائی کہ وہ کس طرح سے اہرام تک پہنچا تھا۔

ایک عرب نے جوان کا سردار دکھائی دیتا تھااس آ دمی کو عکم دیا جس نے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے حچھوڑ دے۔لڑ کا بے ہوشی کے عالم میں ریت پرگر گیا۔

"ہم جارہے ہیںتم مزہیں سکتے تم زندہ رہوگے تا کہ بیہ جان سکو کہ آ دمی کوا تنااحمق نہیں ہونا جا ہے کہ خواب کی تعبیر میں یا گلوں کی طرح مارا مارا کھرے"۔

" دوسال قبل ٹھیک اسی جگہ میں نے کئی ہارخواب دیکھا تھا۔ مجھےنظر آیا کہ مجھے سپین کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں ایک متر وگ چرچ میں ایک چر واہا اور اس کار یوڑ زیر قیام ہیں۔ اس چرچ میں انجیرایک بہت بڑا کا درخت ہے۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی کہ اگر میں اس انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے ایک خزانہ ملے گا۔ لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔"

اس کے ساتھ ہی حملہ آور غائب ہو گئے۔

لڑکالڑ کھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیااورایک بار پھراہرام پرنظر دوڑائی۔ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس پرہنس رہے ہوں۔وہ بھی جواباً ہننے لگااس کا دل خوشی سے انچپل رہا تھا۔ کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کاخزانہ کہاں ہے۔



لڑکا شام پڑنے سے قبل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی حجبت سے ستار نظر آ رہے تھے۔ اسے وہ وفت یاد آ گیا جب وہ اس چرچ میں اپنی مجیڑوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی سوائے اس خواب کے۔

اب دوبارہ وہ اس جگہ موجود تھا مگرا ب کی بار بھیٹروں کی بجائے بیلیج کے ساتھ۔

وہ کافی دیرتک بیٹھا آسان کو دیکھتا رہا۔ پھراس نے اپنے تھلے سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر نے لگا۔اس نے اس رات کو یاد کیا جب وہ صحرامیں کیمیا گر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یادآئے جن سے وہ گزراتھا اور وہ بجیب طریقہ جس کے ذریعے خدانے اسے اس خزانے تک پہنچایا تھا۔

اگروہ بار آنے والےخواب پریقین نہ کرتا تواس کی ملاقات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی ، نہ ہی بوڑھے بادشاہ سے .....اور بہ فہرست بہت طویل تھی۔

" بیراستہ تو نشانیوں سے پر تھااور کو ئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں غلطی کرتا"۔ سوچتے سوچتے اسے نیندآ گئی جب وہ جا گا تو سورج کا فی نکل چکا تھا۔اس نے کھدائی شروع کردی۔

"تم نے حملہ آ ورعرب کو بھی بتایا تھا"لڑ کا سورج سے مخاطب تھا۔

"تمہیں تمام ماجرہ معلوم تھائم نے سونے کا ایک ٹکڑا خانقاہ میں بھی چھوڑا تھا تا کہ میں واپسی کا سفر کممل کر سکوں۔ راہب میرے اوپر ہنس رہاتھا جب اس نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کیاتم مجھے اس تمام مشقت ہے بچانہیں سکتے تھے؟"

«نہیں"اس نے ہوا کی آ واز نی۔

"اگرمیں ایبا کرتا تو تم اہرام دیکھنے سے محروم رہتے۔ وہ بہت خوبصورت ہیں نا" لڑکامسکرانے لگا۔اس نے کھدائی جاری رکھی۔

آ دھے گھنٹے بعداس کا بیلچی سی خت چیز سے ٹکرایا۔ایک گھنٹے بعداس کے سامنے ہیانوی سونے کے سکوں سے بھرا ایک صندوق پڑا تھا۔اس میں قیمتی پھراور پھر کے جسمے پڑے سے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔

بدایک جنگ کا مال غنیمت تھا جے لوگ کا نی عرصے سے بھلا چکے تھے۔

لڑکے نے بوریم اورتھومیم نکالے۔اس نے ان پھروں کوصرف ایک دفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔اس کے بعد تو اس کی جدوجہد کا تمام راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔

اس نے دونوں پتھرصندوق میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھے کیونکہ یہ بوڑ ھے بادشاہ کی یادگار تھے جسے وہ دوبارہ شاید بھی نہیں مل سکے گا۔

یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پرمہر بان ہوتی ہے جوا پنی منزل تلاش میں سرگر داں ہوتے ہیں۔ اسے یا دآیا کہ اس نے طرفہ جاناتھا تا کہ خانہ بدوش بوڑھی عورت کوخزانے کا دسواں حصہ دے سکے۔ " خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں۔"اس نے سوچا۔

"شايداس ليے كه وه يورى دنيا گھومتے ہيں \_"

ہوا دوبارہ چلنا شروع ہوگئے۔ یہ لیوانتر تھی جوافریقہ کے صحرا دَں ہے آ کی تھی۔اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی عرب فاتحین کی بلغارتھی بلکہاس میں ایک خوشبو کی مہک تھی۔

> اس مہک ہے وہ احجی طرح واقف تھا۔لڑ کامسکرادیا۔ "میں آرہا ہوں فاطمہ!"



## آپ نے اس کتاب سے کتنااستفادہ کیا ہے؟

کیا آپ نے اس کتاب ہے کوئی مثبت سبق سیکھا جس ہے آپ اپنی ملی زندگی میں استفادہ کر سکیں؟

اس سوال نامے کی فوٹو کا پی کرواکر (اس کو کتاب ہے الگ مت کریں تا کہ دوسرے قار نمین بھی اس سے مستفید ہو سکیں ) تھوڑا سا وقت نکال کر اس سوال نامے کو کلمل کریں تا کہ آپ جان سکیں کہ آپ اس کتاب ہے کس حد تک مستفید ہوئے۔

- ا کے خیال میں پاؤلواس کتاب کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے یا پیمض ایک کہانی ہے؟

  ایم محض ایک کہانی ہے جس کا حقیقت ہے کوئی واسط نہیں۔
  - 🗖 پاؤلوكا نقط نظرا ہميت كا حامل ہے۔
    - 🗖 شاید میں یقین ہے نہیں کہ سکتا۔
- کیا آپ پاؤلو کے نقطہ نظر ہے اتفاق کرتے ہیں کہ انسان اور جانور کے درمیان فرق مقصد کا تعین اور اس کے حصول کی لگن ہے؟
  - الا المبين الثايد
  - المعدے حصول کی گئن کامیابی کی بنیادی شرط ہے؟
  - الا مرف لکن ہی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے اشاید
- ہے مقصد کے حصول کی لگن انسان کواس کے حصول کے لیے در کار قابلیت حاصل کرنے کی راہ دکھاتی ہے؟ اہل لگن انسان کومقصد کے حصول کی راہ اور اس کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت و تی ہے۔
  - 🗖 نہیں ایسے لوگ خوابوں کی دنیامیں رہنے والے ہوتے میں

|                | 10921 |
|----------------|-------|
| کیپاری 🚓 • −−- | 180   |
| - 1 3 1 SO     | (A)   |
| CO             | 180   |

🖈 اکثرلوگ زندگی میں کوئی مقصدتو رکھتے ہیں مگروہ اس کے حصول میں بھی کا میاب نہیں ہویاتے آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ 🗆 ہمارے معاشرے میں مواقع کم ہیں۔ ںان میں مقصد کے حصول کی گئن نہیں ہوتی ۔ 🗖 شايدان كى قسمت ميں ايسانہيں لكھا تھا۔ 🖈 مقصداوراور خیالی یلاؤ میں کیا فرق ہے؟ 🗆 مقصدانسان کواس کے حصول کے لیے رئیب پیدا کرتا ہے جبکہ خیالی پلا و پکانے والاخوابوں کی و نیا میں زندہ رہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے محنت نہیں کرتا۔ 🗖 دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ 🖈 مقصد کے حصول میں محنت اور قسمت کا کتناعمل دخل ہے؟ 🗖 قسمت ال كاساتهودي ہے جومحنت كرتا ہے۔ 🗖 انسان کوصرف وہی ملتاہے جواس کے مقدر میں لکھا ہے۔ 🚓 اکثراوقات انسان کوشش کے باوجودا پنامقصد حاصل نہیں کریا تا آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ ں انسان اس کے حصول کے لیے در کا رمحنت کرنے میں نا کا م رہتا ہے۔ □اس کی قسمت میں کا میانی نہیں ہوئی۔ 🖈 تسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو باعز م ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ 🗖 نہیں جوانسان کے مقدر میں لکھا ہوو ہل کرر ہتا ہے۔ 🖈 کیاانسان اپنی پیش بندی ہے اپنے مستقبل میں آنے والے واقعات کو تبدیل کرسکتا ہے؟ □ ہاں بالکل کرسکتا ہے۔ 🗖 نہیں جوخدانے انسان کےمقدر میں لکھ دیا ہے انسان اس کونہیں بدل سکتا 🗖 محنت اور دعابر ہے وقت کوٹال سکتی ہے۔ 🛠 کیاد نیامیں ایسا کوئی علم ہے جس ہے انسان آنے والے واقعات کوبل از وفت جان لے؟ ایاں انہیں غیب کاعلم صرف اللہ کے یاس ہے۔

- المياري الم 🖈 ہارےمعاشرے میں غربت اور بےروزگاری کی بنیادی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ □ محنت سے جی جرانا □ ہارے معاشر سے میں مواقع کا بہت کم ہونا □ لوگوں کوان کی محنت کا صلہ نہ ملنا 🖈 انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا جا ہے؟ 🗖 دولت کاحصول تا که پرسکون زندگی گذار سکے۔ 🗖 آخرت کی کامیابی ہرایک انسان کااصل مقصد ہونا جا ہے۔ 🖈 اکثرلوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ □ناكامى كاخوف □مقصدكى صداقت يرمتزلزل اعتقاد 🗖 مقصد کے حصول کے لیے در کارمخت ہے گھبرانا 🛛 رسک لینے ہے ڈرنا □ این موجوده حالت کوقسمت کا لکھاسمجھ کراینے دل کومطمئن کرنے کی کوشش کرنا □ وه بامقصد زندگی کاشعور نه ہونا 🗖 مندرجه بالاتمام وجو بات درست ہیں۔ 🗆 تمام وجو ہات غلط ہیں مصنف نے جووا قعات اس کہانی میں بتائے ہیں کیا وہ حقیقت میں ممکن ہیں؟ یعنی یہ کہ انسان اگر محنت كري توجوجا بحاصل كرسكتاب؟ □ یقینا کیونکہ قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ 🗖 نہیں!انسان کےمقدر میں جولکھا ہووہ مل کررہتا ہے الركے نے بین مرتک كا سفر كرنے كے ليے صحراعبوركيا اور رائے میں آنے والى كئی مشكلات كا سامنا بھی کیا جب کہ خزانہ اس جگہ موجود تھا جہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا۔ کیا اس لڑ کے نے نثانیوں کو مجھنے میں غلطی نہیں گی؟

ں نہیں قدرت نے خزانہ حاصل کرنے کے لیے یہی راستہ رکھا تھا تا کہ وہ بہت کچھ سکھ سکے۔

□باںاس نے علطی کی۔

🖈 مصنف کے مطابق اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اس کے لیے محنت کوشر طقر اردیا ہے۔اور

اس کے نشان ہماری زندگی میں رکھ دیے ہیں اگر ہم ان نشانات کو پہچانیں تو ہم اپنی منزل تک پہنچ " سکتے ہیں۔کیا آپ مصنف کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔

🗖 یقینا کیونکہ قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو کوشش کرتے ہیں۔

نہیں بیہ بالکل افسانوی بات ہے جس کا حقیقت ہے کوئی واسط نہیں۔

اگرہم اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام بھی رہیں تو بھی اس کو ناکا می نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس دوران ہم اور بہت کچھ کھتے ہیں جوشا ید قدرت ہمیں اس لیے سکھانا چاہتی ہیں کہ یہ ہماری آئندہ زند گی میں کام آئے گا۔ کیا آیے مصنف کی اس بات ہے اتفاق کرتے ہیں۔؟

□ بالکل کیونکہ جو چیز بغیر محنت کے حاصل کی جائے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔اور کوشش کے دوران جوصلاحیت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کا اصل سر مایہ ہے۔

🗖 نہیں ایسے لوگ خوابوں کی دنیامیں رہنے والے ہوتے ہیں۔

ہے۔ کامیابی ہے قبل قسمت انسان کا امتحان لیتی ہے۔اور جوحوصلہ ہار دےوہ نا کام رہتا ہے۔کیا آپ کے خیال میں بیہ بات درست ہے؟

□ ہاں مقصد کا حصول محض ایک وقتی کا میا بی ہے۔اس جد جہد کے دوران انسان جو سیکھتا ہے وہ آئندہ زندگی میں اس کے کام آتا ہے۔

□ نہیں

انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے یا کوئی نئی چیز سیکھنا چاہتا ہے تو ابتدا میں وہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کام کوانجام دے لیتا ہے تو اساس ہوتا ہے کہ بیکام کتنا آسان تھا۔ تب اسے۔افسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس کام کو کرنے میں اتنی دیر کیوں لگائی۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو کہ ہے واہے؟

ں انہیں ایقین نے نہیں کہ سکتا۔

ہے۔ انسان اکثر کوئی نیا کام کرنے ہے چکچا تا ہے کیونکہ اس نے اس سے قبل وہ کامنہیں کیا ہوتا۔ ہر کام کوانسان زندگی میں بھی نہ بھی پہلی مرتبہ کرتا ہے اس لیے انسان کوکوئی بھی کام کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے؟

الا الماس المبيل، بركام كے ليے مبارت كى ضرورت ہوتى ہے۔

اپناراستہ جس طرح صحرا میں سفر کرنے والے قافلے کسی رکاوٹ کوعبور کرنے کے لیے وقتی طور پر اپنا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن اس رکاوٹ کوعبور کرنے کے بعد دوبارہ قافلے کارخ اپنی منزل کی طرف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان وقتی طور پر کسی مشکل کی وجہ سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے تو ناامید ہونے کی بجائے اسے چاہیے کہ مشکل پر قابو پانے کے بعد دوبارہ نئے عزم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کرے؟ آپ کا کیا خیال ہے۔

🗆 ہاں انسان کی توجہ مشکلات کی بجائے ہر لمحدا پی منزل پروہنی جا ہے۔

🗖 نہیں مقصد کے حصول میں فضول وقت ضائع نہیں کرنا جا ہے۔

الله كا مصنف كے بقول جولوگ مطمئن ہوتے ہيں ان كے دل ميں الله رہتا ہے۔ قرآن ميں بھى الله كا فرمان ہے "الا بِذِيْمِ الله تَظْمَيْنَ الْقُلُوبُ " يہاں الله كة كرے كيا مراد ہے؟

🗖 محض زبان سے اللہ کا ذکر

□ ہروفت اس بات کا احساس کہ اللہ انسان کے ساتھ ہے اور ہر کام میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کام کے بارے میں کیا تھم ہے اور اس کام کوکرنے کا درست طریقہ کیا ہے جس سے وہ خوش ہوگا۔

کے کچھلوگوں کے مقاصدتو ہوتے ہیں گروہ سوچتے ہیں کہ پہلے بیکام کرلیں پھر بیکریں گے اور کام میں اسطرح الجھ جاتے ہیں کہ اپنے مقصد کا حصول بھول جاتے ہیں اور جب یاد آتا ہے تو بہت در ہو چکی ہوتی ہے، تو پھرانسان کارویہ کیسا ہونا جا ہے؟

□ انسان ہروقت اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جس کوکرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

□ جب بھی انسان کوفرصت ملے مقصد کے حصول کے لیے جدو جہد کرے۔

کے مقصد کے تعین اور اس کے حصول کی راہ میں ایک رکاوٹ کا میا بی اور نا کا می کے بارے میں ہمارے غلط معیار بھی ہیں؟

□ جي بال يدورست ب

□ نہیں ایانہیں ہے



